

افبار عاد مردتاد اور مخریجے آزادی

امدادصابرى

#### جُمَلِهُ فَقُوق بَحِيَّ نَاكِتْ رَمِحْفُوظ

|      | ا خیار مخبرعالم مراد آباد اور تحریک آزادی           | نام کتاب ــــــ    |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|      | امدادصایری                                          | نام مصنف           |
|      | حيدرجيل رصنوي                                       | نایشر              |
|      | سالیمار گرافکس، ۵۱-سی، ما د موین کمشل               | مطبع               |
| زایی | فيز ١٦ الكيشينش - دُلفِنس سوسائتي - ا               |                    |
|      | قون تمبر ۱۹۹۲۹۸۵                                    |                    |
|      | 1999                                                | ىسى طباعت<br>بە    |
|      | ایک سوحیالیس رویی                                   | قيمت ـــــــــ     |
|      | ایک بزاد                                            | تعداد              |
|      | پاکستان میں صلنے کا بیت ہ                           | ·                  |
|      | بلاکه یو ، دی ، ای ، سی ، ایسی ایسی - براحی نسبه ۲۹ | عيدالاحد، طيلو ۸۸، |

رلم سُتَى قون ٢٣١ ٥١٥٨

#### باسمدمشبعانه

## كتاب اخبار منسرعالم مراد آباد اور تحريك آزادي "

|                        | عت كي غلاط      |            |       |
|------------------------|-----------------|------------|-------|
| 250                    | غلط             | سطر        | صفحر  |
| اداكرنا                | ادامذكرتا       | 11         | 11    |
|                        | تراحم           | ^          | IM    |
| رخم<br>خرورت           | ضرور توں        | ۴          | 14    |
| اینی                   | اینے            | 4          | "     |
| كان كاندر كانبي كرتيبي | كام تبين كرق بي | ٨          | ٣٢    |
| امران                  | اصراف           | 1          | 10    |
| ہے دلیش                | بدريز           | 10         | 1-0   |
| وہی                    | رسی             | 1          | 144   |
| نوش گزرا <sup>ن</sup>  | خوش گرزاں       | ~          | 100   |
| مراة العروس            | مرات العروس     | ٥          | 109   |
| تباغ .                 | قباح            | 4          | 109   |
| 5%                     | برمتى           | 14         | 144   |
| اطالوى                 | اطالي           | IA         | 147   |
| تعان                   | تعاق            | 14         | 14-   |
| دارالعلوم              | بيت العلوم      | 1.         | 14-   |
| مصاحبين                | مصاحب           | 4          | INI   |
| قامنى القصناة          | قاصى القاصات    | ىتىجرەنىپ  | 19.   |
| فمخانة                 | خم خامرُ        | ٣          | 191 - |
| قامنى القفناة          | قاصى القصنات    | ۵          | 191 - |
| العظمة للبر            | العظمت لله      | ٥          | 4-4   |
| بتينات                 | بنيات           | A          | Y-4.  |
| بتاؤ                   | بتادُن          | ۲ (نیچ سے) | 17-   |
| تسييح وتهليل           | تببع دتحليل     | 14         | rro   |
| نارجييم                | ناريجييم        | ٥          | 704   |

کتاب اخبار محضر عالم اور تحریک ازادی "آن مے تعریبا ایک صدی قبل کے ایک اخبار کی ایک مختفر دا سختان ہے۔ بون ۱۹۰۳ء بین مراد آباد انڈیا سے جاری ہونے والا یہ اخبار بور سے ۱۹۰ میں مراد آباد سے سال بعد آج بھی مراد آباد سے سٹائع ہوتا ہے، اگر جبہ حالات اور فائدہ عام کے نحت اس کی زبان اب مندی ہے۔ برصغیر بی سٹاید ہی کوئی دو مسرا اخبار اس کا ہم عمر ہو چکے ہیں۔ ان قبل اور اس کے بعد بھی جاری ہونے والے بہت سے اخبار کب کے مرحوم ہو چکے ہیں۔ ان میں احسان زمینداد، انق لاب، تیج ، منشور انجب م وغیرہ کے نام مرفہرست ہیں۔ نین نخبر عالم بی اس کے اولین مالک وایڈ بیٹر میر سے عمر م و وست اب تک زندہ ہے، اس کی بیر سخت جان "اس کے اولین مالک وایڈ بیٹر میر سے عمر م و وست بیر رجیل رضوی صاحب کے دادا قاصنی عبدالعلی عابر صاحب مرحوم کی نیک نیتی اور اضلاص کا مربد و بیدر جمیل رضوی صاحب کے دادا قاصنی عبدالعلی عابر صاحب مرحوم کی نیک نیتی اور داخلاص کا مربد و

رسمہ ہے۔ اس سے اس کے مندرجات ادرافادی پہلوؤں کا اندازہ نہیں ہوتاکیونکہ اخیا مہر مختاب کے جومفاین اس میں نعل کئے گئے ہیں یا اس سے ہوا قسبا سات کئے گئے ہیں اُن کا تعلق م ف تحریک آزادی سے نہیں ، بلکہ یہ بیبوی صدی کے ابتدائی بعندسالوں کی ایک دینی ، علمی ادبی اور سباسی و تعلیمی تاریخ ہے۔ کتاب کے ابواب نمبر ۵، ۸، ۹، ۱، ۱۱ اور ۱۷۔ سے اس کی تصدلیق ہوتی ہے ، اس میں جہاں ارباب صعافت کے لئے گراں قدر مرمایہ ہے دہیں علم وادب اور دینی و تعلیمی تحریکات کے شافعین کے لئے بڑی نادر معلومات ہیں۔ کتاب کے دو ابواب سرتیت پردر ، اور علیمی تحریکات کے شافعین کے لئے بڑی نادر معلومات ہیں۔ کتاب کے دو ابواب سرتیت پردر ، اور طدنہ یا ورفعی شخصیات "اس کی نمایاں مثالیں ہیں، اور سیاسی طنز پر نظم اور لارڈ کرزن سے جھیٹ "توایک نادر ادبی سے بارس طرح مولانا رفیقی، جناب اشہری، شریتی المان دیوی کرزن سے جھیٹ "توایک نادر ادبی سے کہا ہے کہا سے کراہی یونیورسٹی کے شعیری صورت ہیں کہیں اور دستیاب ہو سے کہا جائے، اور ایک غیرسے دوستا میں داخل کیا جائے، اور ایک غیرسے دوستا ہیں داخل کیا جائے، اور ایک غیرسے دوستا ہیں داخل کیا جائے، اور ایک کے صالات شادید میں کو تنسیم کو نویس کے نصاب ہیں داخل کیا جائے، اور ایک غیرسے دوستا ہی دوستا ہیں کی دوستا ہی کہا ہائے کے نصاب ہیں داخل کیا جائے۔ کے نصاب ہیں داخل کیا جائے۔ کہا ہو کہا کیا کہائے دوستا ہیں کو نویس کی دینی کی متناب ہیں کو نویس کی دوستا ہیں دوستا ہیں داخل کیا جائے۔ کہا کہائے کہائے کہائے کہائے کرنے کے نصاب ہیں داخل کیا جائے کہائے کیا کہائے۔ کی دوستا کی دوستا ہیں دوستا ہیں داخل کیا دوستا کیا کہائے کو کائے کیا کہائے کیا کہائے کیا کہائے کائی کی کتاب لیک کو اسے کراہی کے دوستا کی دوستا کی دوستا کی دوستا کی دوستا کی کائی کو کائی کی دوستا کی دوستا کی دوستا کی دوستا کی دوستا کی دوستا کے دوستا کی دوستا

پروفلیسرداکر سیدرمنوان علی ندوی

مولانا امدا دصابری نے اُردومعافت کی تاریخ مرتب کرکے جوکارتا مرانجام دیلہے وہ بنیادی نوعیت کا ہے، اور بے مثال ہے، اُک سے پہلے اور اُک کے لبد بھی کسی نے اتنے بڑے بیلنے پر بے شمار اخبارات وجرا مُدکے بارے میں ایسی نا درمعلوہ ت فراہم نہیں کمیں۔ ان سے اُر دو صحافت کی تاریخ برکام کرنے والاکو ٹی شخص ہے نیساز نہیں رہ سکتا اور وہ افرایسا کرئے گا تو موضوع کا بھی ادار کرسکے گا۔

اُرُدوصمافت کی تاریخ مرتب کرنے کے دوران مولانا صابری نے ایسانوا زمربھی جمع کیا ہوکئی متنقل تصانیف کے دجود پس آنے کا سبتب بنا - ایسی ہی ایک تصنیف زیرِ نظرکتاب ہے ہومولانا کا آخری علمی کام ہے اوراُن کی وفات کے تقریباً گیارہ برموں بعدیہلی مرتبہ منظرعاً پر آر المہے ۔

م مخبرعالم "مراد آباد (تاریخ ابراء: ۸ بون ۱۹۰۳) اُردد کے اہم ترین اخباروں میں سے ہے اس نے اُردو صحافت کو بھو وقار دیا اور جس طرح برصغیر کی ترکی آزادی میں حصتہ لیا، وہ ہماری تاریخ صحافت ہی کانہیں، تاریخ آزادی کا بھی آیک روش باب سے، بیر بظا ہر حکومت کا مخالف اخبار نہیں مقاا وراس زملنے میں گھالم گھالم مخالفت ممکن بھی نہیں تھی۔ لیکن اس اخبار میں مضایین اور خبروں کی اشاعت میں حرتیت بسند تحریکوں سے ہمدر دانہ رویتے اختیار کیا جا تا تھا تاکہ اخبار بھی بند نہ ہوا ورتحر کی آزادی کو بھی تھن تیت ملتی رہے۔ زیرنظرکناب میں اسی اخبار کے توالے سے تحریک آزادی کے بعن بیلووں پرردشی ڈال گئی ہے۔
اورالیسی تحریروں کو یکیجا کیا گیا ہے جو تحریک آزادی کی تاریخ مرتب کرنے میں بہت کام آسکتی ہیں یہی نہیں موجوء ورائی ہے۔
موجوء کے بعد کے دک برسول میں علمی اول ، ثقافتی ، تعلیمی اور ساجی سائل سے متعلق بعض اہم اظہار ہے ہیں جو بھی جو کردیئے گئے ہیں۔ نیمزائس دور کی متعددا ہم شخصیات کے سوانی کو الف از رضرات پرشتل مصنا مین کو بھی جو کردیئے گئے ہیں۔ نیمزائس دور کی متعددا ہم شخصیات کے سوانی کو الف از رضرات پرشتل مصنا مین کو بھی شام کیا ہے ۔ محتقر میں کہ یہ کتاب ناد رمعلومات کا خزا مذہبے ، اس مفید کتاب کی اشاعت کیلئے جدر جیل رضوی صاحب کا جس قدر بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے ۔

مشفق نواجه

#### مخبرِعالم ،اخبابرِعالم

مولانا امدادصابری سے میرا پہلاتعارف " تاریخ جرم وسنزا" کے ذریعے ہوا۔ آن دنوں مہری عربہت کم تقی اور پیس سلم انٹر کالے میں زیر تعلیم تھا۔ اوراب آن کے اس جہان فافی سے رخصیت ہونے کی افسوسناک خبر" مخبر عالم مراد آباد اور تحربیب آزادی کے ذریعے ملی جو اِن کی آ نوی تاریخ تحقیقی کاوش کہلائے جانے کی مستمق ہے۔ ان دونوں کتابوں کے درمیان مولانا کی کتن ہی اور تصنیفات اور تحقیقی مقالات سے استفادہ کیا۔ ان کی صحیح تعداد بتانا مشکل ہے لیکن محصیے طالب علم کیلئے اوراجی تک طالب علم کیلئے درمیان منارہ کی طلب علم میں مرگرداں ہے مولانا امداد صابری کی ذات تحقیق وجستجو کے ایک روشن منارہ کی طرح رہی ہیے، میں مولانا کا شار اپنے آئ تادیدہ اسا تذہ میں کرتا ہوں جن سے بالوا سطر تحصیل علم کی ہے، اوراس کا سلم تادم تخریر چاری ہے۔

 یہ ہے وہ لیس منظر جس کے لین منظریں جب میں نے مخبرعالم اور تعسد کی آزادئی کا مطالعہ کیا تو انکھوں سے مسلسل آنسو بہنے رہے ... اور کیوں نہ بہتے ... اس نام نے ہی بچین کی یادیں تازہ کر دیں کہتے ہی بزرگوں نے اپنے وقت کے نام یاد آئے، مراد آباد کی فضایش نظروں ہیں گھوم گیش اور یہ احساس ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے وقت اور ماحول کے مطابق برصغیر کی نجات اور مر لمبندی کیلئے کیا کھی نہیں کیا ۔ بیر محزم سے بدخید رجمیل رضوی کا حسان مند ہوں کہ انہوں نے اِس منظیر کو یا در کھا اور مولا ناکی بیہ تصنیف فیصے عنایت فرمانی ۔

برمنے میں باقا مدہ صحافت کا اُعاز برطانوی تسلّط کے بعد ہوا بعب انگریزی مشیر لوں نے یہاں برحیا بہت خانہ قائم کئے جس سے استاعت کا کا اُسان ہوگیا - انعبار مخبر عالم کی استاعت کا اُعاز بہت سے میں میں ہوا ، اس وقت انگریزی اقت دار کا سورج اپنے نصف النہار پر نفا۔ اُنادی کی تحریکس اس وقت اپنے ابتدائی دور میں تھیں اور ان میں اتنی شدت نہیں اُئی سمی جو بعد کے سالوں میں دیجھنے میں اُق ہے ۔ انگریزی تسلّط کے خلاف اس ابتدائی دور میں اس وقت کے اُردو اخبارات نے ایم کرداراداکیا جن میں انجار مخبر عالم کو نمایاں مقام حاصل ہے و بنرعالم اس دور کا ایک ایم اور سقبول عام انجار مقا اس میں سیاسی سماجی موضوعات برمبنی خبروں اور تبھروں کے مطاوہ شعر و ادر سقبول عام انجار میں اور تبھروں کے مطاوہ شعر و ادب کی جاشنی بھی ملتی ہے ۔ اخبار کے باقی وابٹر میڑ قاضی عبدالعلی عالم بودا علیٰ ادبی ذوق رکھتے ادب کی جاشنی بھی ملتی ہے ۔ اخبار کے باقی وابٹر میڑ قاضی عبدالعلی عالم بودا علیٰ ادبی ذوق رکھتے تھے شایداسی لئے اخبار کواس دور کے صف اور کے ادبیوں کا قلمی تعاون حاصل تھا بین میں ڈیٹی تھے شایداسی لئے اخبار کواس دور کے صف اور کے ادبیوں کا قلمی تعاون حاصل تھا بین میں ڈیٹی نخریا حرمتنی ذکاء اللہ دہوں اور علام شکی نعانی جیسے متا ہیر کے نام گوامی شامل ہیں۔ نخریا حرمتنی ذکاء اللہ دہوں اور علام شکی نامی جیسے متا ہیر کے نام گوامی شامل ہیں۔ نذیر احدمتنی ذکاء اللہ دہوں اور علام شکی نامی خوت کے ادبیوں کا قلمی شامل ہیں۔ ندیرا حرمتنی ذکاء اللہ دہوں اور علام شکی نامی خوت کی مقال ہیں۔

اخبار مخبرعالم نے مخاط الماد میں انگریزی کوت کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا یا اور آزادی کی تو یوں ک شد و مرسے حاست کی ۔ کتاب کے مرتب امداد صابری ہیں لیکن پاکستان میں اِس کتاب کی استاعت کا کا رنام قاضی چیدر جمیل رضوی صاحب نے سرانجام دیا ہے جو بانی اخبار کے خانوا دیسے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں بڑی تحقیق، محنت اور لگین سے اخبار ہیں شافع ہونے وال تو روسیاسی توروں کا انتخاب شافع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب مذہبی کراس دور کی صحافت، ثقافت اور سیاسی افدار کی آئرادی کے بعض الیسے منفی بیلووں پر بھی روشنی ٹوالتی ہے بودلچہ بھی ہیں اور عبرت انتیج بھی۔ یہ کتاب ہمارے محافتی ادب و تاریخ میں لیقینا ایک گواں قدر اصنا فرہنے اور دلچہ بیا ہے۔ یہ کتاب ہمارے محافتی ادب و تاریخ میں لیقینا ایک گواں قدر اصنا فرہنے اور دلچہ بیا ہے۔ یہ کتاب ہمارے محامرا خبارات کے برمکس یا خیارات کے جم کس اخبارات کے برمکس یا خیارات کی مورا ہے۔ باقت میں مذکے بعداب ساخیاران دو کی بجائے ہمدی زبان میں شائع ہورا ہے۔ باقاعد گی سے شائع ہور الم ہے، البتہ تعتم ہم کرے بعداب ساخیاران دو کی بجائے ہمدی زبان میں شائع ہورا ہے۔ باقاعد گی سے شائع ہور الم ہے، البتہ تعتم ہم کی بیات سے جو بیات سے مورا ہے۔ باقاعد گی سے شائع ہور الم ہم دائی ہمارے بیات سے مورا ہے، البتہ تعتم ہم کی بیات بیات سے مورا ہے۔ بات میں مان کی بیاتے ہم کا میات ہمیں شائع ہورا ہے، البتہ تعتم ہم کی بیات ہم کا میات ہمارے ہمارے ہما کی بیاتے ہم کی میات ہمیں شائع ہورا ہے۔ بات سے میں میں شائع ہورا ہے۔ بات سے مان کی بیات سے میں میں شائع ہورا ہے۔

محرضیاء کیآن ( ایرشیر پاکستان آ وُٹ بک ) میرے محترم اور دیرمنہ دوست حیدر جمیل رصوی صاحب نے جب اپنے بزرگوں کی شاندار اور قابلِ فحر کاوشوں کا پرمنز مجموعہ بہ صورت کتاب "مخبرعالم اور تریک آزادی" ارسال کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا گویا اسوں نے ول آویز پھولوں کے ایک اپنے گلاست سے مجھے نوازا ہے جس کی گوناگوں رگینی اور خوشبو نے میرے دل ودماغ کے ہر گوشہ کو تروتازہ اور مشام روح کو معطر کردیا ہے۔ اُست سلمہ کا ایساکون ساشعبہ حیات ہے جس کی تابندہ اور سبق آموز جملک اس کتاب سے منفی رہی ہو۔ اس میں ممالیان ہندہ سلمانان ہندہ سال کون ساشعبہ حیات ہے جس کی کا ایسادہ اور سبق آموز جملک اس کتاب سے منفی رہی ہو۔ اس میں دینی محسل کا ایسا کون ساشعبہ حیات ہے جس کی تابندہ اور سبق آموز جملک اس کتاب سے منفی رہی ہو۔ اس میں دینی محسل کی فار شکمیز داستان ہی نہیں بلکہ ہماری تعلیمی، معاشی، معاشر تی اور حمیت نی دینی ہے حس کی مرین ہے۔ یہ کتاب صحافت وحق گوئی کے قابل رشک حوصلے اور حریت و حمیت نی دینی ہے۔ کہ فلک شکاف نعروں سے بھی مزین ہے۔۔ یہ تو یہ ہے کہ قلمی جماد کا ایسا جیتا جا گتا سنظر میری آنکھوں نے بست کم دیکھا ہے۔ اس کتاب کے سنمری اوراق مسلمانان ہند کی تادیخ وسیاست اور صحافت وادب اور مستبد عمیر ملکی طومت کی ریشہ دوانیوں کا ایک ایسا بیش بھا سرایے ہیں جن کے متعلق بقول شاعریہی اور مستبد عمیر ملکی طومت کی ریشہ دوانیوں کا ایک ایسا بیش بھا سرایے ہیں جن کے متعلق بقول شاعریہی کہا جاسکتا ہے:

وہ رفتہ رفتہ جام پلاتے بلے گئے ہم رفتہ رفتہ ہوش میں آتے بلے گئے ان جیسی تریروں کی بدولت ہی ہم کویہ احماس شدت کے ساتھ ہونے گاکہ:

پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھا جب غیر کے آگے تو تن تیرا نہ من اور پسر ہم نے قائداعظم کی رہنماتی میں ایک آزادوطن کے لئے مسلم لیگ کی پُرعزم ترکیک ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کردیا اور جو برادران وطن ہم کواس نئے وطن میں فاقد کشی اور فاقد مستی سے ڈراتے تھے ان سے بقول اکبر الد آبادی ہم نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم آزادی کی نعمت اور خودداری کی عظمت کے لئے ہر صعوبت بنوشی برداشت کر سکتے ہیں۔

پتلون گر نہیں تو لنگوٹی ہی سی مجھی بیسر نہیں تو خشک روٹی ہی سی یں قوم کی فربسی کا مشتاق نہیں بس جایئے میری عقل موٹی ہی سی

امدادصا بری صاحب نے اس کتاب کی تالیف و ترتیب میں جس جمدوجمد اور کاوش سے نبرد آزمائی کی ہے وہ قابل صد تحسین ہے۔ یہ ایک ایسا تاریخ ساز اور او بی کارنامہ ہے کہ ہماری آئدہ نسلیں اس چراغ بدایت سے سال ہا سال تک روشنی عاصل کرتی رہیں گی۔ اب کھال ہیں اپنے مدیر اور طنزیہ لکھنے والے جو اپنے اخبار میں "لارڈ کرزن سے جمیٹ" جیسی نظم بلاتا لی اور بلاخوف جہاپ سکیں۔

پاکستان میں ایسے کئی ادوار گزرہے ہیں جن میں زبان بندی اور حق پوشی ہم کو اند صیروں کی طرف کئی اور ہم آگے بڑھنے کی بجائے ہیچھے کی جانب بٹتے چلے گئے، ترقی کی بجائے تنزلی ہمارا مقدر بنی۔ یہاں تک کہ نہ یقینِ محکم رہا نہ عمل ہیہم! اور نہ معبت فاتحِ عالم ۔۔ سیرا دل یہ ضرب برداشت نہ کر سکا اور کاراً شا:

بسٹائی کی نگری مبت سے خالی نہ سچل کی ستی، قلندر کی لعلی ہے کیوں اُمتہ سلمہ اب زوالی نہ سینا کی حکمت، نہ ککر غزالی لیکن صابری صاحب کی کتاب نے ان سوالول کا اس حسن وخوبی سے جواب دیا کہ میرے دل سے دعا ثکلی کہ " نوجوان مسلم " اس کا مطالعہ اور اس میں تد بر ضرور کرے۔

یہ اللہ بزرگ وبر ترکی کیسی بندہ پروری ہے کہ آج جس "مخبرعالم اور ترکیک آزادی" پر ہیں اپنے تاثرات رقم کر رہا ہوں اس ترکیک سے ہیں بھی طالب علی کے دوران قائداعظم کی قیادت میں بندلک اور مسمک رہا اور مراد آباد میں میرے والد بزرگوار نورالمن صاحب کو (جو ایک عرصہ دراز تک وہاں کے میونسپل بورڈ کے ممبر اور چیر مین رہ ) قاضی عبدالعلی عابد اور قاضی عابد علی جوہر صاحبان سے قرب کا شرف عاصل رہا، قاضی صاحب ازراہ کرم مخبرعالم کی ہراثاعت میرے والد صاحب کو بھیجا کرتے تھے اور وہ اس طرح میری ذہبی شوونما میں اسلامی اقدار کا رنگ ہمرتے رہے، کبی کبی میری ان سے ملاقات میارمندی ہوجاتی تو محد کو ایسا مصوس ہوتا کہ مولانا عالی پھر دندہ ہو کر میرے سامنے ہیں اور "مدس عالی" اردو شریی کمی جارہی ہے اور وہ اپنی قوم خوابیدہ کو پھر سے بیدار کرنے میں مصروف ہیں۔

حیدر جمیل رضوی صاحب اسکول آور کالج سے میرسے ہم جماعت رہے اور ان سے میری دوستی آج بھی اہرام مصر کی طرح مضبوط اور حیران کن ہے طالانکہ ہمارے دنیوی راستے جدا جدا رہے لیکن پر بھی ہمارے دل ساتھ ساتھ دحر کے رہے۔ انہوں نے صحافت اور تجارت میں نام پیدا کیا اور میں نے قائدا عظم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ملک وملت کی خدمت کا راستہ سول سروس میں تلاش کیا۔ حیدر صاحب کے بلند حوصلہ کی واد دینی چاہیے کہ انہوں نے پاکستان میں اس کتاب کی دوبارہ اشاعت کے لئے باوجود علالت اور نا توانی کے کوئی کسر اُٹھا نہ رکھی اور مجد کو بھی اس میں کچھ کلمات کھنے کی دعوت دی۔ اللہ ان کواس بلند مقصد اور نیک کام کی جزائے خیر دے۔ آمین!

نعرت حن نعرت

مخبر عالم كاشباب

جب "مخبرعالم" کاعالم شباب تما تو ہم ایام بے خبری ہیں بہتلاتے ہم کو نہ تو کسی خبرے کوئی تعلق تما نہ اتنا ہوش تما کہ اخباروں پر نظر درازی کریں گویا بے خبری ہیں پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔
صبح تڑکے ہی اسکول کا دھڑکا بعد دوہبر مولوی صاحب کی پیشی، پھر ماسٹر صاحب کی "رگڑائی" اللہ اللہ کے شام ڈھلنے سے کچھ پہلے جو چند ایک گھڑیاں تیراکی کی ملتی تمیں ان ہی ہیں ہی کے ارمان پورے کرلیتے تھے۔ زیادہ تروقت ہاکی کی بلے بازی ہیں گزرتا اور خوب گزرتا یا پھر کبی انچی ہوا دیکمی تو پتنگ بڑھالی۔ اب ایک ایے اڑکے سے کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ "مخبرعالم" کی افادیت ومحاس شماری کرے بڑھالی۔ اب ایک ایے اڑکے سے کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ "مخبرعالم" کی افادیت ومحاس شماری کرے بر سویر بیں تو بن گئے سے البت مصابین اور خبروں سے نا آشنا ہی رہے ہاں جب کبھی بزرگوں کی گفتگو رور بر ہوتی تو حادثاتی طور پر "مخبرعالم" اور "دبد ہوسکندری" جیسے نام کان میں پڑجاتے جس سے اتنا ضرور رموتی تو حادثاتی طور پر "مخبرعالم" اور "دبد ہوسکندری" جیسے نام کان میں پڑجاتے جس سے اتنا ضرور سمور میں گئی ہوتی وہوں کی نقشہ کو ایک سویر بین آتا تما کہ یہ اخبارات مشرقی اور شمالی ہند خصوصاً اصلاع روہیل کھنڈ، دبلی، گلکتہ، لکھنؤ، علی گڑھد سم یہ وقت سے پڑھے جاتے تھے۔

رام پورے مراد آباد سولہ میل کے فاصلے پر واقع ہے اور مراد آباد کی حیثیت اس زمانے میں اہل

رام پور کے لئے ایسی ہی اہم تمی جیسے کی زانے میں صدر کی اہلی کراچی کے لئے یعنی شاپنگ کرنا ہو، نئی پنجر دیکھنا ہو، علاج معالجے کی حاجت ہو یا یوں ہی سیرسپاٹا کرنا ہو۔ لوگ ما تیکلوں پر یہ سفر طے کرتے۔ سرکی بھی ایسی سایہ داد کہ سورج کے جانگئے تک کی بھی گنجا تش نہ تمی۔ داستے میں ہراتے بل کھاتے دو دو دریا، اسلماتے مرغزار اور اس پر پرندوں کی چہار۔ مرکزک کیا تھی گویا جنت کے باطوں کی روش کا نمونہ۔ افسوس! ایسے نظر فریب مناظر اب یادوں کی الیم کی زیست ہیں کیونکہ یہ خوشگوار شارع اب ڈیزل کے دھوئیں اور گرد سے بھری رہتی ہے۔ درختوں کے ساتے سمٹ گئے ہیں۔ ہم اور جامن کی جگہ ٹریفک جام، روزمرہ کا معمول ہے۔ یہ سفر بذریعہ ٹرین تو نسایت سمل اور مختصر تھا۔ ادھر بیٹھے نسیں کہ مراد آباد جام، روزمرہ کا معمول ہے۔ یہ سفر بندریعہ ٹرین تو نسایت سمل اور مختصر تھا۔ ادھر بیٹھے نسیں کہ مراد آباد گران کے واب بین کہ ممائی حیدر جمیل رصوی صاحب نے جو ہمارے بڑے ہوائی کے علی گڑھ نہ سکی اس کے ممنوں ہیں کہ ممائی حیدر جمیل رصوی صاحب نے جو ہمارے بڑے مائی کے علی گڑھ نہ سنگ اور مراد آباد کے ساتھی اور دوست ہیں اپنی برادر نوازی کے طفیل "مخبرعالم" کا "خوالی نعمت" مرتب کو ایر اور ہی تاریخ کا کارنامہ ہے کیونکہ یہ دستاویز جمیش علم دوستوں اور صحافیوں کے کاموقع فرائم کیا جو تاریخ اردوادب کی تاریخ کا کارنامہ ہے کیونکہ یہ دستاویز جمیش علم دوستوں اور صحافیوں کے کام قرائم کیا جو تاریخ اوردوادب کی تاریخ کا کارنامہ ہے کیونکہ یہ دستاویز جمیش علم دوستوں اور صحافیوں کی کاورنام کی کاوروں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔

آیے اب "مخبرعالم اور ترکیک آزادی" کے صفحات کھٹال لیتے ہیں تو مراد آباد اور رام پور کے قرب مزید کا پتہ چاتا ہے۔ ایک صدی قبل برصغیر کے لوگوں کی سوچ کیا تھی، وہ کن حالات ہیں زندگی بسر کرتے تے، اس دور کے ہمدردان قوم غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لئے کس قدر بے چین تھے، بہ بی اور گھٹن کی نصابیں سانس لینا ان پر کس درج گراں تھا، ہندوستانی محکوموں کی محرومیوں اور گورے حاکموں کو حاصل بے جا مراعات کو دیکھ کر ان کے دلوں پر کیا گزرہی تھی۔ حق گوئی کا سلک اختیار کرنے والے اخبارات و جرائد خود کو کس طرح زندہ رکھے ہوئے تھے، غرض اسی قسم کے بست سارے عکس ہیں جو اس آئیف میں دیکھ جاسکتے ہیں جے مولانا ایداد صابری نے "اخبار مخبرعالم اور ترکیک آزادی" کے نام سے کتابی صورت میں ڈھال ہے۔ علاوہ اذبی محبد اہم شخصیات کے خاکے بھی اس کتاب میں موجود ہیں جو بہ مشکل ہی محبین اور میسر آسکیں۔ بمجملی صدی میں جھپنے والے اخبار و جرائد معہ تمام تفصیلات و کوا تعن بھی اس کی زینت ہیں جو دلیے میں روح کے لئے خاصے کی چیز ہیں۔ علی نوک جونک کے باب میں مولانا اس کی زینت ہیں جو دلیے والوں کے لئے خاصے کی چیز ہیں۔ علی نوک جونک کے باب میں مولانا اس کی زینت ہیں جو دلیے والوں کے لئے خاصے کی چیز ہیں۔ علی نوک جونک کے باب میں مولانا حال اور مولانا احس مار ہروی کے دوخلوط بھی شائی ہیں جو شاید اور کہیں دستیاب نے ہوسکیں۔

غرض بچیلی صدی کی علی، معاضرتی، عیاسی، صحافتی اور معاشی صورتحال کی جو تریری تصاویراس کتاب میں شائع کی گئی، میں وہ معلوات افزا بھی بیں اور نمونہ عبرت بھی۔ بلاشبہ مولانا امداد صابری صاحب اس تالیفی کارنا مے پر مستی ستائش بیں جنموں نے اردو صحافت کی تاریخ کے طالبانِ علم اور شائقین کو اس بیش بها سوفات سے نوازا اور اس طرح حیدر جمیل رضوی صاحب کے علمی زر وجواہر کے ورثے کو مفوظ کردیا۔ ہم خاص طور سے جمیل بھائی کے ممنون بیں کہ انہوں نے پڑوسی کا حق سمجد کرایک طلیگ بیائی کو "مخبرعالم" کے عالم شباب کی جملکیاں دیکھنے کا موقع دیا تاکہ اس نادر و بامقصد اشاعت پر اپنے قلبی تاثرات رقم کر سکے۔

ممد ذا كر على خال

برڑینڈرس نے ۱۹۱۷ میں انعت باہروس کے طلوع ہونے پر کھانغا ہ وہ کہ نیاجی ہیں ہے دہتے ہیں ختم ہوجائے گا۔ دواس کی راکھ سے ایک بڑی اور اس کی راکھ سے ایک بڑی اور اس کی بیداہوگی ۔ تازہ اسپروں سے بڑا ورجس کی آنھے ہیں سم کے نورسے دوئن ہوں گا ہے بڑھ نور کہ ہوجہ اس کے دور میں کچھ اس کھیے اس کھیے اس کے جذبات تھے ، ذہن اور کروح روسشن تھے اور بڑا کہ سے ایک طویل دور آزائش واجنلا کے بعدلوگ آزاد ہوئے تھے اس برخط اور طویل جد دجہ میں اگر دو محانت نے جو از اور کی اور اور کیا اس برخط اور طویل جد دجہ میں اگر دو اخبار خوب میں اور اور ایک اس برخط اور موسلے کھی اور اور اور کی اور اور اور کی اس برخس اس مور سے آزاد میں بنائ کئی ہے۔ اس دور براجات میں اس بوگیوں میں اخبار مور اور کی آزاد می اس برخس بنائ کئی ہے۔ اس دور براجات میں اس بوگیت بردر اور دور اور اور میں اور مور اور مام لوگوں کی خیر خوا جی کو ابنا مقصد اول جانا ۔ امراد صابری نے اس اخبار کے مسائنسی اور معروضی انداز میں بیش کیا ہے ۔

امداد صابری کانام ٔ ارزیخ صحافت اُرّدو کے سیلسلے میں املیٰ مقام رکھتا ہے ، حقیقتاً یہ ایک اسم مصنف کی نہا بیت اہم کتاب ہے جس می نہایت مہارت ، محزت اور سکیقے سے واقعات ، معالات اور افراد کے منتعلق نیمتی اور فیسے معلومات کیجا کردی تھی ہیں ۔

جدرجیل دمنوی نے اِس دور نا پُرمان میں یہ بڑا کا کیاکہ تاریخی نوعیت کے اِس خزارۂ معلومات کرافراد کے استعنادے کے لئے عام کرنے میں معرد دی اور ان یاد گار زمانہ ہستیوں کے ذکر خسیرسے جنہوں نے اپنے کارناموں سے اُس دورشور انگیز کو بامقصد اور بامعنی بنایا تھا، یاد کیا ۔

بردنيسرد والفقار تسطفا

میرے والد محترم صا جزاوہ قدرت علیجال مرحوم اور بانی مخبر عالم قاضی عبد العلی مرحوم کے بوے فلصانہ روابط سے چنانچہ مخبر عالم ہر ہفتہ بہائدی ہارایمال آتا تھا۔ حجن میں تو اخباری ورق کر وائی سے کوئی و کچی نہ تھی البتہ جب قاعد و بغداوی ختم کر لیا تو اخباری طرف ہیں ہاتھ ہو صنے لگا۔ مخبر عالم سے عنوانات مختمر خبرین، ایم کی ٹوریل، خواب و خیال اجتاب واقتباس، عالم اسلام، عالم ہنود، عالم نسوال، عالم اطفال، علمی و تاریخی مضمون و غیر ہا ہے معلومات افزا اور پر مشش سے کہ ان میں ہر طبقہ نسوال، عالم اطفال، علمی و تاریخی مضمون و غیر ہا ہے معلومات افزا اور پر مشش سے کہ ان میں ہر طبقہ کو اپنی خوابش کے مطابق مواد جاتا تھا۔ چنانچہ میرے اور ہر اور مرحوم مبارک عبدال کے در میان جو اپنی خوابش کے مطابق مواد جاتی اور ہر اور ہر اور ہو جاتی اور پر معاملہ اسطرح حل جو سے کہ ان ہی المفال، پڑھے کے لئے چھین جھیٹ شروع ہو جاتی اور پر معاملہ اسطرح حل جو تاکہ ہم دونوں بھائی ہدیک و قت عالم اطفال پڑھ لیتے۔ اخبار کا مواد بالعوم ہواسیق آموز اور قابل جو تاکہ ہم دونوں بھائی ہدیک و قت عالم اطفال پڑھ لیتے۔ اخبار کا مواد بالعوم ہواسیق آموز اور قابل تھا ہو تا اور ہم اسکی آمد کا بیزی ہے جینی ہے انتظار کرتے۔

یو نیورٹی کی تعلیم کو کھل کرنے کے لیے جب علیکڑھ سے جب بھی مخبر عالم سے بیر شتہ قائم رہا چو کلہ
لٹن لا تبریری بھی اس کی خریدار تھی یہاں تک کہ حجین سے جاربیہ بیہ سلسلہ پاکستان نتقل ہونے تک
قائم رہا۔ بھائی حیدر جمیل رضوی نے اس اخبار کے اقتباسات پر مبنی مولا ڈانداد صابری کی مرجبہ
کتاب "اخبار مخبر عالم اور تحریک آزادی" کا ایک نسخہ جب برائے اظمار رائے ارسال کیااور بیہ معلوم
ہوا کہ ایکے برادر فرد قاضی مظر علی رضوی کے زیر اہتمام آج بھی شائع ہور ہاہے لیکن اب ہندی رسم

الخطین، محرمضایین سلیس اردویی ہوتے ہیں توہوی خوشی ہوئی، کتاب کے اقتباسات معلومات کا خزید ہیں اور بانی مخرعالم کے سحافیانہ تبحر کی داددینی پڑتی ہے کہ انھوں نے عاصب حکومت اور اسکے سفید فام زیماء کے خلاف بوی خولی ہے تلمی جماد جاری رکھااور اسطرح نوجوان نسل کو حصول آذادی کی جدوجہد کے لیے تیار کرتے رہے۔ کتاب بلاشک اس لائق ہے کہ اے پاکتانی یو نیورسٹیوں کے سحافتی شعبہ کے نصاب میں شامل ہوتا چاہیے۔

مخبل علیخان (علیگ) ایروکیٹ



ا خسار مُخرِعالم مراد آباد مُحرّیب برور اورحق گوا خسیار ہے۔ اسس نے انگریز کی غلامی کے خلاف ملک کو آزاد کرانے کے لئے قلمی جنگ لڑی ، اور علمی و تعلیمی کارنا ہے انبیام دیئے۔ نیزاس بیں بائی مُخرِعالم کے نیا ندان سے حالات بھی تخریم ہوتے ہیں۔

إمدا دصابري



الله - اس لفظ الله كى الدرونى الشخول بني الله تعالى ك تنالوت اسمائي على المحمد المحمد

## فېرست عنوانات اخبار مجزعه الم مراد آبادا ورسخريب آزادي

| بمنصفح              | عنوان                                                   |                         | تمبرشار |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 4.                  |                                                         | سببةاليف                | 1       |
| 11                  |                                                         | پیش لفظ                 | ۲       |
| 14                  | ئوتى .                                                  | مخرعالم كامسلك حق       | ٣       |
| YL                  | ببرواستنبدادا دراس كاانتيازي سلوك                       | ا نگریز حکمران طبقه کا: | ۲       |
| ٠.                  | اس کے اثرات                                             | عيسائيت كى تبليغ اور    | ۵       |
| 79                  | يت                                                      | سو دلیشی تحریک کی حما   | 4       |
| 1 r                 | انقلابی کارنامے                                         | محابدین آندادی کے       | 4       |
| 3.4                 | میں دل جیسبی                                            | رفاه عام کے کاموں       | Λ       |
| 44                  |                                                         | على نوك جھوك            | 9       |
| 140                 | سول، اسکولوں اور کا <sup>اب</sup> حول <u>سے ہمدر دی</u> | تعلیمی ا داروں ، مدر "  | 1.      |
| 161                 | یه کلام                                                 | حرتين پروراورطنز        | 11      |
| 104                 | صيات '                                                  | علمي ادبي اورفني تنتخ   | 11      |
| ,                   | ؛ نتشی ذکارالهٔ د ملوی ، مولوی عزیز مرزا د ملوی ،       |                         |         |
|                     | راسمُعیل طبیش د ملوی ، مولانا سسیدعلی بلگرامی ، ع       |                         |         |
|                     | زیمتی مالان د یوی ، میال <sub>ن</sub> ب ه دین ،حب طحس   |                         |         |
| ی ٔ اورنسبو دچنرملک | بەسنىدر لال ، استئىپىرى ، حكيم نوثە الدين بھيرو         | رائے بہادر ال           |         |
|                     |                                                         | ستبرجان)                |         |
| INT                 |                                                         | تبورے                   | ۱۳      |
| 191                 | ل وابسة يكانِ مجرعالم                                   | تتجرة خانداني وأحوا     | ١٣      |
| YAY                 |                                                         | حوالهجات                | 10      |



إنكم من سليمار وإنك بمالله الرحني الرحي ١ آبت قرآ في سوره النمل - . شكل اشيان تقدم عيدالعزيزرفاعي ١٣٨٣ مد ١٩١٠ ع -

#### سبب تاليف

اس دفت سے میراآنا جانا مرادآباد زیادہ ہوگیا۔ میرادستور رہاہیے جبکسی شہر میں جاآنہوں تو وہاں کے ایسوں اوراہل علم حضرات سے متناہوں۔ اگرکوئی لائبریری ہوتی ہے تواس کی کرتب کا مطالد کرکے اپنی تصابیف کے لئے مواد فراہم کرتا ہوں ، اس ذمائے میں تاریخ صافت اردو کی پہلی جلد طبع ہو جب کھی دوسری جلد اور دومری کست ابیں مراز آباد ہیں وہاں کے ادیوں اور صحابینوں کے بارسے میں است عنساد کیا۔ بیتر چلا کہ بہت کچھ اس ونیاسے مدھارگئے، بیت کم لوگ رہ گئے ہیں۔

صرف ایک مخبرعالم کے دفتر کا بیتہ لگا۔ وہاں گیا۔ فاصلی عابدعلی صاحب ہو ہم آوران کے فرزندار مبذرت اصلی منظم علی صاحب ہو ہم آوران کے فرزندار مبذرت اصلی منظم علی صاحب سے ملاقات ہوئی ۔ بڑسے نیاک سے ملے ۔ مخبرعالم کے مجھے پرانے نال دیکھے ۔ غرص جب مجمی مراد آبا دجانا ہو تا تو مجرعالم کے دفتر ہیں صرورجا آبا اورزیا دہ وقت وہاں گذار تا۔

ای اتناریں جناب قاصنی مابد مل مدا حب ہو ہر مراد آباد میں ۱ انوبر مراد کونوت ہوگئے۔ صدر مہوا۔ وہ ابنے خاندان کے حالات پر بوراعبور رکھتے تھے۔ برانے آدمی منصے مراد آباد کے بارے بین کانی معلومات اُن کو حاصل تھیں۔

له مناب راست مولاني ما حب کا۲ بون عدول مذوك انتقال جوار

جناب ما فظامحدرجیم صاحب ادر جناب ماید ملی صاحب جو بر اید بیر مخرعالم کے صاحبزاد سے بناب حید رقب ایر خوبی صاحب کے اصرار میر خالب لائبر ریری ناظم آباد میں ہیرجہ آم الدین راست دی صاحب کی صدارت میں ۱۹ ہوں مثلاث

منا حنب سے المرازید عالمب لاہر تیری ماہم ابادی ہیرجت مرالدین لاست ری صاحب می صورت میں 14وق سے کو داشان شرف " کا اجرار ہوا۔

بخاب جیدر ممیل رضوی صاحب نے میرے والد ما جارہ اولانا تخرون المحق صاحب کے مختصر حالات زندگی انگریز کا اورا جرار کا وعورت نامہ وقت مقررہ پر چھاپ کرعنا بیت کیا۔ یہ کام انفوں نے اس محذت اور ستعدی ہے کیا کہ اگر میرا بٹیا بھی کرتا تو یہ ستعدی نہ دکھاتا۔ میرے والد باجد کے حالات زندگی اردومی منشی عبدالقایر صاحب کے ماجزادے جناب علامالدین خالد مما حب نے طبع کواستے۔ ان ووٹوں حضرات نے یہ کا مم بلاا ہرت ساتے

کراچی میں جے درصاحب ہے بھی تقاصنہ کیا کہ آپ مجنرعالم کی تحریک آزادی میں حقہ کومکنل کر دیں۔ میں اور میرے جھوٹ بھائی قاصنی مظہر علی صنوی اس سے بیونت ظریس ۔ میں کراچی سے دالیں دہلی مہروئیا۔ اس وقت مرادآباد کے صالات اطبینان مجنش نہیں متھے اس لئے قاصنی مظہرصا حب کو بھٹا منا سب نہیں جھا۔ جب حالات پر سکون ہو گئے تو سراپر بل سندہ کو قاصنی صناحب تو سراپر بل سندہ کے تھوفا ال مجھ کو بھجوا دیں جنا بخرقاصی صناحب سراپر بل سندہ کو دن میں میرے گھرتشر دھیت لائے۔

جن دنوں مراد آباد میں مجرعالم مراد آباد کی ورق گردانی کرتا تھا تو مجرعالم کی حریت پرور خبری اور کلام فائل کی جلدے دوسرے صفحہ برحوالہ مکھ دیا گرتا۔ پرحقہ ہیں نے مرتب نہیں کیا تھا۔ اس کے لئے ملاقات میں قاصنی منظم سلی صاحب سے میں نے درخواست کی کہ آپ ہرمیفتے مجزعالم کے چھرفائل رواز کر دیا گریں۔ میں مطلوبر میں اور نظمیں نقل کرکے وابس کر دیا گریں۔ میں مطلوبر میں اور نظمیں نقل کرکے وابس کر دیا گریں دیں مطلوبر میں اور نظمیں نقل

بینا پخداس بر دگرام بر قامنی صاحب سے علی کیا۔ چھ فائل ہر ہفتے آئے رہے اور ہیں ان کو دیکھ کر وائیں کرتا رہا۔ اس طرح دومر سے حقہ کی کھی کھیل ہوگئی۔

عجق جناب را حت مولان مناحب الم الل اسب مح چااستادرشيومرادآبادي ايك قا درالكلام

شاعر بھے۔ ان سے میرے بھی تعلقات تھے۔ انخوں نے افروری سلائی دو کو بھے اپنی ایک بیاض دکھائی۔ اس کی ورق کروانی کرر ہا تھا اور اشعار پڑھ درہا تھا تو اس میں قاصنی عمیت یہ طا صحب تھم کے کچھ اشعاد نظر پڑے۔ ۔ اس وقت میں قاصنی عمیت میں میں تعین میں ماحب تھم سے کچھ اشعاد نظر پڑے۔ اس وقت میں قاصنی عمیت ماحب کے اشعاد بیاصن عمی میں ویکھ تواسی و تت نقل کر لیے ۔ اور ان کو اس کا ب بین درج کر دیا۔ تھم صاحب کا کلام نایا ب تھا اس لئے ان استعار کے ماصل کرنے کے بعد بھی میں نے ان استعار کے ماصل کرنے کے بعد بھی میں نے ان کے اشعار کی مور پر ناگاش کرنے کی کو کیشندش کی۔ فتح بوری بیلک لائم رہی وہا کا مولائی مولائی مولائی فرست کتب و تھی لیکن مراو بر ندائی ۔ ابینے والد ماجوز مشرت العلام مولائی شرف الحق ماصب کے کشب خانے کی کراوں کا مطالعہ کیا اس میں بھی تھم صاحب کے اشعار نہیں ہے۔ مشرت العلام مولائی شرف الحق ماصب کے کشب خانے کی کراوں کا مطالعہ کیا اس میں بھی تھم صاحب کے اشعار نہیں ہے۔

۔ بول تو بس اخبار کے الدیشروں نے بید دعویٰ کمبی نہیں کیا کہ وہ بڑے بہادراور شجاع بیں اور آگریزوں کے سخت وشمن ہیں ۔ البتہ الخوں نے آزادی کے ساتھ سکھنے کا دعدہ کیا تھا۔ بیتے بچاتے الخوں نے بینا دعدہ پوراکیا۔ سخت دور آیا تو

مدح سرانی اور قصیده نوانی بھی کی۔

یں نے بخبر جالم کی ورن گر دان کی تو مجھے ٹریت پر ورکانی میٹر ملا۔ جس کو بڑھوکر آپ بھی انداز ہ نگاسکتے ہیں کہ بنر عالم کے ایڈیٹروں نے محکور مالی جبر کی مقربی کی میں کہ بند کا بند کے ایڈیٹروں نے محکور کی جبر کا بند کے ایڈیٹروں نے کو بہت کے ایڈیٹروں کے دیجھنے کے بعد ملا۔ اگر میں بجر عالم کے فائل دوبارہ نہ کو برمیٹر قنطعا مجھ کو تبدیں ملتا۔ جنا ہے بدانعلی صاحب ایڈیٹر مخبر عالم مراد آباد کا کلام مطبی اور برائیس میں دوبارہ فائلیس دیکھنے سے حاصل ہوئیں۔

لار دُكر زن وليسرات بند كے خلاف جو نظم مخبر عالم میں شائع ہوئی ہے اور جس میں اس كوبرى طرح جمنج هوڑا كيا

ہے۔ سکا شائع کرنابڑی ہمت کا کام ہے۔

ا نبیارتخرعالم مرادآباداورتخربک آزادی" کا وہ حضرجس پی مخرعالم" کی خیرون مضامین اور نظموں بربحث کی گئی ہیے وہ صرف مخبرعالم مرادآبادسے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قاصنی جمینی علی صاحب جم مرادآبادی کے خاندان کے حالات کی ترتیب بیں دوسری کتابوں اور دسک کُل کی مدولیتی پڑی ہیں جس کی فیزسٹ کٹ کے انظیر میں درج ہے۔ اعلاد صابری

برحورى والان \_ ولي



محتمد -اس امن کے اندونی لائنوں میں آئے کے اسلے گرای مدون کئے گئے میں .

#### ييش لفظ

### بِسنْمِ الله اكتركه لي بِسنْمِ الله اكتركه لي التي مِنْمَ الله التركيم يَحْمَدُهُ وَنْصَابِي عَلَى رَسُولِهِ الكريثِيمُ

سلمهاسنهٔ بن مولانا الماد صابری صاحب مرحوم کراچی تشریف لاستے تو ان سے پہلی مرتبہ شرون ملاقات کا موقد تصيب جوا۔ اگرچه ان كى كئى جلدوں يُرث خل تحقيقى كتاب تاريخ صحافت اردو" كے دركيد ميں أن سے فائبا مذ طور رمتهارت تعالیکن جب ان سے ملاقات ہوئی اور مختلف موصوعات پر تباولہ خیال کا موقعہ میشرآیا توان کی معلوماتی کا وشوں اور تحقیقت آتی جدوجہ کا مجمع طور پر اوراک ہوسکا ۔ اسی ملا قات کے دوران مرتوم سے میرے والدمجے تم قاضی عابدعلی صاحب بوی مروم اوربرا در خور دعز بیزی مظهر علی رضوی سے مراد آیا و میں اپنی ملاقاتوں کا تذکرہ فرما کر بتایا کرمرے وا دا قامنی سے برعب اِنعلی مابد صاحب مرحوم ومفقور کے جاری کردد اخبار مخبر عالم بین تو ایک گراب بہاعلی اور تا ریخی سرماید محفوظ ب اوروہ اس لائق بنے کہندوستان کے نوابادیاتی نظام اور استحصالی عبیکل سے کل جانے ے بعد اب اس کو مختصراً ایک کتابی صورت میں منتقل کر کے محفوظ کریا جائے تاکہ ایسی کتاب ایک مورخ کے لئے ہی مذصرت کچھ مواد فراہم کرسکے بلکوام کی معلومات میں بھی اضافہ کا سبب بنے اور اس طرح نتی مشل کے سامنے برطانوی استبداد کی وه تصاویر بھی آسکیں جن کوبروستے کار لاکریہ فاصب سے مت مصمل مذہ تک ہندوشان کے ہرجصتہ کواپنے زیر نگیں کرنے کے بعد اور بالحضوص سے ۱۸۵ مندہ کی جدوج پر آزادی کے ناکام ہونیکی وجہ سے ایک شاہ تا المسه الذي و وال ك طويل عرصة تك كمبي قانون كاسبارا لي كر اور معي كيوث الواور يحكومت كروكي ياليسي اختيار كرك اس عظيم ملك كى دولت اس كے تمدن اوراس كى تقافت كابے درين استحصال كرتى رہى الكي المحمانة ی جدوجہد آزادی کی ناکامی کے بعد اس کے زوعل میں برطانوی حکومت کو دوام بخشنے کی خاطر داروگیز ویت دوبند" تمل وغارت اورطلم وتعدّى كے جومنتقان كارنام تهذيب و اخلاق كے دائي، قانون ادراصول كے علمروار اورعال وانصاف کی دهند در پی برطانوی حکومت سے ہندوستانیوں کے ساتھ روار کھے وہ اوراق تاریخ میں معفوظ ہیں۔

اوروه اس بے سن ہے جیا فادلوا حسان ناسٹ ناس اور سن کش برطانوی قوم کے کرداری وضاحت کے لئے کافی جیں کین برطانوی جورد سستم کی آفد جیاں مادر وطن کے جذبۂ آزادی کو کچلنے بین اکام رہیں اور اس کے سپیٹوت اس طویل وَدر میں زندگ اور زندگی کی مسرتوں سے بے نیاز ہوکر دارور سن کوخند و بیٹیا لیا ہے جوش آمدید کہتے دہیں ۔

بہروال صابری صاحب مرحوم کانقط نظر قاب عنارتھا اس سے بیں نے اس کو تلی جامہ بہنا نے کی خاطر
اپنے تعاون کے اظہار میں درا بھی بخل سے کام نہیں ہا۔ چنا پخہ جب وہ ووبارہ کراچی تشریف لاسے توان کے ساتھ

وزنظ کتا ہے کہ صورہ بھی تھا۔ ایھوں نے نوا بہش کی کہ پہلے میں اس پر ایک نظروال لوں تاکہ اس کی کتا بت شروع کرا دی
جائے لیکن ان کی موجود گی بی میں جب میں نے ان کے سہایت پخت اور کھے ہوئے خطیس تخریب شعامی اور جزئس کا
فوالی تو اندازہ ہواکہ اس کے منصبہ طارنے کے لئے مرحوم نے استعمال توطاس میں جس کھا بیت شعامی اور جزئس کا
فرائی تو اندازہ ہواکہ اس کے منصبہ طارنے کے لئے مرحوم نے استعمال توطاس میں جس کھا بیت شعامی اور جو تو ہو یہ
شہرت دیا ہے کہ باید وست اید ، بھوں نے اس کو مختلف اقسام اور اکا دست کی اوراق کو بھی اسے معالی کرتے سے
سے کرم جوم نے بچی کی کی طرفونگی ہوئی تو تی تو تی مطالعہ اور اس کے اوراق کو بھی است میں اس کے اوراق کو بھی است ہوں گا اور اندازہ جات اور اندراجات صرور دور سرست ہوں گا اور ان کی خطابی لیے اور ان کے کا اظہار شکل تھا
میں کہی ہو تھی کی خطابی با بے ربطگی نہ ہوگی ۔ میں نے مرحوم سے کہد دیا کہ وہ اس کی کمنا بت کرا دیں تاکہ اس کے بڑھے میں
میں کی دیم کی خلطی باب یہ بطگی نہ ہوگی ۔ میں نے مرحوم سے کہد دیا کہ وہ اس کی کمنا بت کرا دیں تاکہ اس کے بڑھے میں
سے کھے آسانی نہوا دور اس کے بعد جلد از جلد طباعت کا مرحلہ بھی تر چو ہے اس کی کمنا بت کرا دیں تاکہ اس کے بڑھے میں
سے کے آسانی نہوا دور اس کے بعد جلد از جلد طباعت کا مرحلہ بھی تر چوے اسے ش

مکل اطبینان منہوجائے طباعت کا خیال مے منی ہے۔

مسلام المرار میں میرے مخرم دوست حافظ محود الحسن صاحب مدین طیبہ سے کواچی تشریف السے ماک دوست المرار میں میان شراوی کی اما مت کرسکیں ۔ کلام اللہ سے حافظ صاحب کی والبنگی قرآت اور صحت افظی موصوف کی ایسی خصوصیات ہیں کہ جب کہ وہ مجدر حمانیہ ہیں نماز عبد میں اما مت و تقاریر کا سلسلہ قائم کم افظی موصوف کی ایسی خصوصیات ہیں کہ جب کہ وہ مجدر حمانیہ ہیں نماز عبد میں اما مت و تقاریر کا سلسلہ قائم کم کے اس میں کا طول وع من سس معین کو این اندر زسموسکا اور لوگ کا ۔ کا اور ۱۰ – ۱۰ میل کی مسافت طے کرکے اخیر سنت کیے آتے اور مجد کے علاوہ اور حراد حرک مرکبی ہیں میین سے کھی جرماتیں ۔ ما فط ما حب کے مدین طیبہ تقال ہوجانے کے بعد ان کی ذات سے استفادہ کاموقع ختم ہوگیا تھا اوساس سے اس یار

تفلب کی تکلیف کے میڈ ایس سے فراعنت کے بعد مجھے تو تیا سے آپیا، آکھراکٹس سے دائیں بھتے جہ کو تیا اور ابنیں کان نے بھی تبولیت فراسے مغد کھیر لیا اور اول ماہری صاحب کی الیف کروہ و اخبار مخرعالم اور کڑرکیا اور ابنیں کا کام ڈکارہا۔ دوران علالت اور اعادی توت مرحم کئی بارکراچی آئے۔ عیادت اور اعادی ترین کے مراص قوم ہوت ذکر طباعت مزائی بری کے مراص قوم ہوت دکر طباعت کتاب سے کریز کیا۔ یونکہ وہ جانت کھے کہ یہ مرحل اس وقت تک پایٹر تکیل کی بنیوں بہونے گا جب تک میں نود مراف آباد جاکر اس کے اندوا جات کی صحت سے مطبقتن مزہوجا قرن اور اس سلسلیمی بھی تو میری صحت کہی پرنے آرٹش دیرائیوں کہ لیڈ کے سلسلیمی امنواک اور اسٹرال دویوں ایک برد سینگ کے نتے اوارہ اسکیں آر لیس اور کو سینٹ کے بیٹر مرادا آباد میں ان ویوں کے سلیمی ایک پرد کے مراصل میرے سعز مرادا آباد میں ان ویو سے مراص مروح کو مراح رو و برائیوں کی آر دور کھنے والے ابوالحسن رود کی طرح رو و برائیوں کی کارور کھنے والے ابوالحسن رود کی طرح رو و برائی کھا کے کنادے آباد اپنے دکئی مولدم اورائیاد کی موزعی مٹی کی توسیے مشام دوح کو موراک نیا دو اسکر محکم میں مراح کو موراک کا مدیو سے قبل معظر ذکر مسکل ۔

''اخبار نخرعالم اورنخر مکی آزادی' کے اقتباسات آج کے نظریہ سے دیکھنا مناسب ہوگا بلکہ ہیں تیفیرسال قبل کے ہن واستان ماحل کی طرف مراجعت کرنا ہوگی اور یہ وہ ماحل ہوگا جبکہ برطانوی حکومت کاسورج تضعف النہار پر جتما اورکہیں نرکہیں اس کی قلم وکو اپنی جبتی تا زت سے تند وگرم رکھنا تھا۔ اس کی سیماسی حال بازیوں اورنوآبادیا تی اكر فول سے دنیائی ہر حكومت مرعوب اور علی الحضوص اسی كى قبيل كى سرغا صب نوآبادیا تی مملکت متاشر عنی ۔ اس ك حكومت كابرا بلكار كخوت ومجركا بتلا تحا اور جهتا تحاكه اس كازبان سي نبط بهوت بريم كى تعميل برم بندوشاني اسی طرح سرانجام دے گاگیا وج کم وی منزل ہے۔ بہال تک کر اگر کسی انگریز سے نظر دو بیار ہونے کے بعد سی بندان سے سلام درکے کی غلطی سزر دہوجائے تو اسے ایک مجرم کر دانا جاتا تھا اور اس کوتابی کی سزاسے صرف نظر کر وینا كويا مندوك تانى كے ساتھ تراحم خشرواز سے كم نه ہوتا تھا۔ انگريزي حكومت كا ہرمُر اعت يا فية طبقہ اور مرحاكم تعضور ميض كبور على جناب، بالقاب بهاور اوردام اقبال كاسترام كلمس توازاجانا ايناس محقاتها بهي حال برطانيه کے حالت پر دار اور اس کے افتدار کوحسول دوام کے متنی جابر اور ظالم مندوشانی ریاستوں کے حکوانوں کا لولہ یا خطاب یا فتہ جی حضور اول کے گروہ کا تھا جن کا اگر تو گانہیں تو تحریر اُ عزور احرام کرنا پڑتا تھا ۔۔ ایسے دور میں اخبارنونسی کامن ایناناکوئی آسیان کام ند تھا۔ یہ میت نازک زمانہ تھاکہ اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی بیداری بیدارے کا کام جاری رکھنا ہوتا تھا۔ مجزعالم کے بان اور مدیر جناب تاصی عبد العلی صاحب عآبد کی فالمیت اورزور کلام کی داد دینے بغیر منہیں رہا جاسک کرموم نے اپنے فرص کو منہایت سن وخوبی سے انجام دیا اور اپنے انجار کے دربیدسے ان تمام مخریکوں کو واضح کرتے رہے جو ہندوستان میں غلای کی زنجیروں کومضبو طاکرتے اور مندوستان تهذيب اورصنعت وحرفت كوبر بادكر دين والى تفين ريدكام اسان بني تفام كرموصو ف نے ہایت سن وفوبی سے انجام دیا۔ موجودہ کتاب میں مجز عالم کے جو اقتباسات درج ہیں ان سے اس کا اندازہ قائم کیا جا سكناب اوراس ك علاوه دومرسه اعلى صحافتي اصول معي والنع بوسكت بي-

دُرودِ مراد آباد کے بعد جہاں تک بھی ممکن ہوسکا ہیں نے کتاب ندکور ہیں مخبرعالم کے اقتباسات کو درسرت کیا سکن جپارٹ بین کی بیاض اور پر دادا قاصنی جمشید علی صاحب تم کے کلام کی منقولات اور مت احتی عبدالعلی صاحب عابد کی کچھ عزر لیات کوہوں کانوں ہی جپوڑ دیا چونکہ جپارت ید کی بیاض اور شخن الشعرار اور تذکرہ ہ تلافدہ

فاتب من سے افتیاسات لئے گئے ہیں و دمیری دسترس سے باہر تھے۔

اس کام کے تکلیمی استفاد مخترم مولوی ضیارا ارجمان صاحب مرحم کے صاحبزاد سے عزیزی افغال ارجمان صاحب مرحم کے صاحب ہوئا کہ دو اور اسلم افغال ارجمان صاحب ہوکہ ہند کے عظیم تعلیمی ادارہ جامط بلیہ اسسلامیہ ہندد بلی سے وابستہ ہیں کی مدو اور اسلم سخر وارثی صاحب بھیرا یونی واردو کے من مورم جان شارا خرسکے بیردوم و مران خرامی مرحم جان شارا خرسکے بیردوم و مراحمد صاحب کا سلسل

تعاون اگرمیرے سٹ مل حال مذہوتا تو شاید یہ مرحلہ اتنی جلد تکمیل کے مراحل طے کرتے سے قاھر دہتا ہیں ان تھزات کا تہد دل سے منون ہوں اور دعار کرتا ہوں کہ اللہ جل سٹ انڈان کے جذبات دست گیری کو مزیر تو منیق سے نوازے۔ آین ،

حيب درجميل الرضوى

مرادآباد مورزيم متى ١٩٨٩ لنزع



لا إله الا الله مُحتَّد رَسُول الله - تركى ما مِدى طرز تعمير كه مطابق معمارى كو فى خيط \_ \_\_\_\_

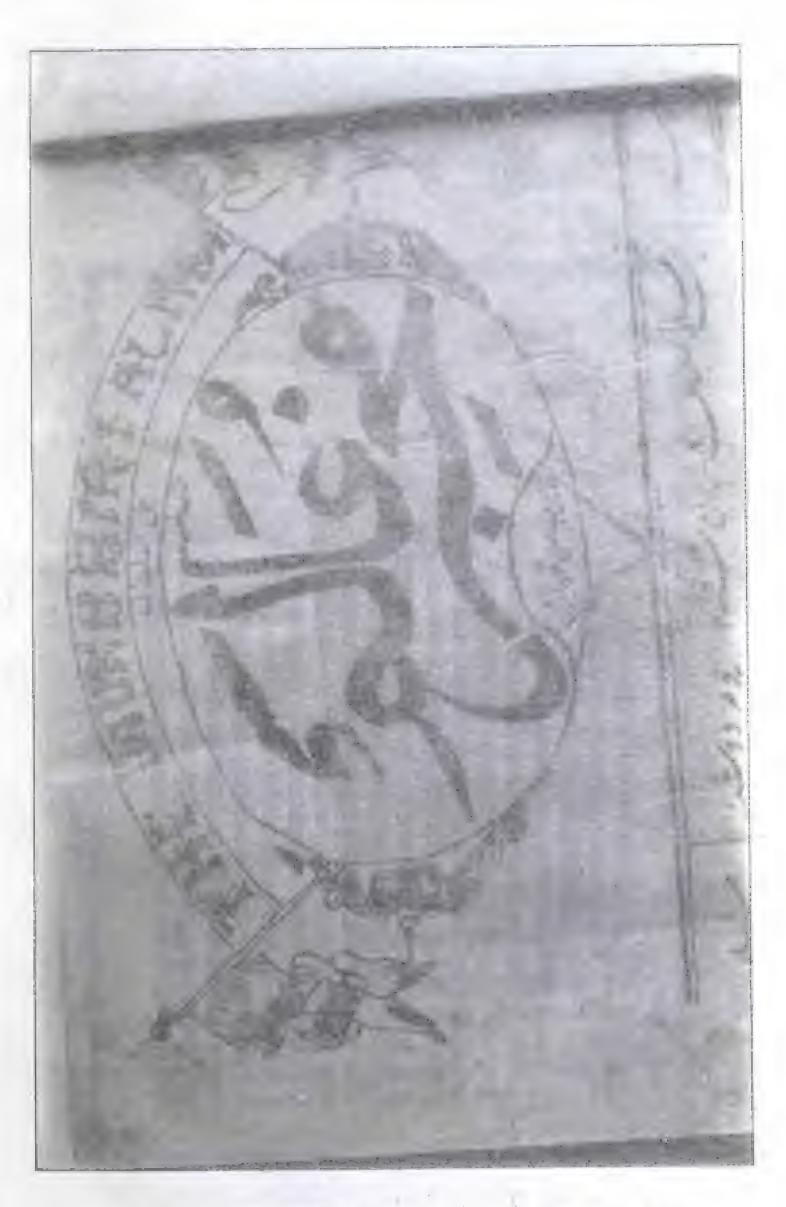

الوح اخبار فيزِ عالم مرا دآياد مرجون ستنهائه (بيلايرسيم)

#### بانى مُخسرِعَالم



الحاج قاضى ستيدمحترعب دالعلى عآبد رضوى

# مخرعالم كالمسلك وق كوفي

عِزِهالم ہفتہ وار یہ بڑون سن اللہ نہ کو شیدی سراستے مراد آباد سے جلوہ افروز ہوا۔ آٹھ صفحات پیشتمل تھا۔ قاصیٰ سے بد عبدالعلی عآبد مراد آبادی اس کے ایڈریٹر ستھے۔ سالانہ چیندہ تین روپ بے بارہ آنے تھا۔ مجزعالم بریس مراد آباد میں چینیا تھا۔

یں پہاپ ہے۔ مجبر عالم جاری کرنے کی کیاغرض تھی۔ اس نے اپنے شمارے ، جون سنگ نہ بین مجبر عالم کی صرورت کے عنوان کے گئت روشنی ڈالی سبے۔

"برینے اخبار کے لئے صرورت ہے کہ مب سے پہلے وہ اپنی سٹ ان نزول کی آب ہی شرح کرے اور سے بہلے وہ اپنی سٹ ان نزول کی آب ہی شرح کرے اور سپلک پر نظا ہر کرے کہ یہ اس کا آلڈ ہ مہمان اپنے سے اٹھ کیا کیا خیرو برکت ہے کر آیا ہے۔ اور اس کا دجود ملک کے لئے کہاں تک فائدہ مند ثابت ہوسکتا ہے ۔ "

اس سوال کے بواب پر علی العموم ہر نوٹ بیور کا اخبار یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ برجہ نہایت آزادی

کے ساقہ ملک کی حزوریات گور نمنٹ تک بہو بخائے گا اور مرکاری نیم نواہی ہے ہر ملی قوی
معاملات پر نکمۃ چینی کرسے گا۔ تازہ تازہ خرین نے سے وا تعات علی وا خلاقی مضابین سکھے
جائیں گئے ۔ ملکی عزورتوں کا خیال ملحوظار ہے گا۔ لیکن ہر گزیہ بیان پورے طور پر اسنے وعدہ ک
پابندی نہیں کرتا اور اردوا خیارات نوو مدح و دوم اور تو تو ہیں میں کی بدولیت مام طور پر بدنام ہوتے
پابندی نہیں کرتا اور اردوا خیارات نوو مدح و دوم اور تو تو ہیں میں کی بدولیت مام طور پر بدنام ہوتے
پیں۔ یہ ہے ہے کہ اکم خود خوص ایڈیٹروں کی دجسے اوردو اخبارات پر اس الزام کا عام وحبرلگ
بیس ۔ یہ ہے ہے کہ اکم خود خوص ایڈیٹروں کی دجسے اوردو اخبارات پر اس الزام کا عام وحبرلگ
اخبارات سے بہرت انجی پالیسی رکھتے ہیں رسکر اونوس ہے کہ اردوا خیارات میں ہمارے
مراد آبادی اخبارات کو بدنای کا بہت ڈیا دہ صفہ مل چکا۔ حس کی خاص کر وج یہ ہے کہ جائ العلی مراد آبادی اخبارات کو بدنای کا بہت ڈیا دہ صفہ مل چکا۔ حس کی خاص کر وج یہ ہے کہ جائ العلی میں خود ور یہ بی خود ور یہ بی کا لفت سے جونا جائز فائدہ اٹھا کا

بِما باتھا اس بِر وہ قانونی سنگنی میں کساگیا۔ اس مقدمہ میں جو مدالت جنٹ بجشر بی سے منیصلہ معادر کیا گیا اس میں بلا تخصیص کی انجارات کو ایک ہی لائٹی سے بانکا گیا تھا مشہور ہے کہ بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے لہذا یہ منیصلہ عام اخبارات کو مرٹی فیکٹ بدنای دے گا۔ اس لئے صرورت ہوتی کہ ایساہی آزاد پرچہ نکا لاجائے جو نیک نینی کے سکاتھ ہرملی عزورتوں کو گورنمنٹ پر اظہار کرے اور اپنے جائز حقوق چاہیے اور کسی نور ضابطہ دباؤ اور تحکم پر نوست مدکا تران ندگا ہے مناقت ہرملی میں میں میں میں میں کا مدار گائے۔ مناقب کو عموماً توجہ ہرملی و مالی ، فوجی زراعتی صنعتی و تو می مصامین تکھے اور ملک وگورنمنٹ کو عموماً و خصوصاً توجہ دلاتے۔ انشا راللہ یہ ساری جیزیں آپ کو مخرعا لم یں میں شرائی گی ، "

" قدردان بناظرین سجولیں گئے کہ پہی طرز تحریر اس سے ایک ہفتہ ہیلے میں الا خبار میں موجود میں مرکزی اس سے ایک ہفتہ ہیلے میں الا خبار میں موجود میں مرکزی اس کی بنیا دہی جب بدنا می بن جی کھی تو کب طوطی کی آواذ نقار ضانہ میں کا م دے سکتی ہے میں اس کی بک ایجنبی کی جی بین آسن و کوک سٹ ستر و نجرہ کی نوبیاں اور سونے ہیں سہا گا بن کی کھیں جو ایک نود کو فی کا مقبقی سامان کو بین میں جو ایک نود کو فی کا مقبقی سے اس کے میرے ذاتی کار ضانہ و شام تمین سے اس کے میروہ بین کر میں ہورہ کے بیورہ کی ہورہ کی کہا تھی دوست سے و فاکر سکتا ہے۔ بیونکہ یہ ایک و در مرام معنمون سے جس میں کئ اصلی واقعات کو کسی آسندہ برجہ میں اسلی واقعات کو کسی آسندہ برجہ میں انشار اللہ تعالیٰ طہار ہونا مناسب شہیں ہے اس لئے ان واقعات کو کسی آسندہ برجہ میں انشار اللہ تعالیٰ طاہم کیا جا سے گا ۔ "

"ای وقت صرف ہی کہدینا مناسب ہے کہ مجز عالم ہر گزاس خیال ویالیسی کا پر ہے۔ نہ ہے گا جس کی وجہ سے اردو ا خیارات بدنام ہوتے ہیں. بلکہ مخبر عالم آزادی وراست نگاری کو اپنی سپر بناکر بلا خوت وخطر ملکی خدمت گذار تا بٹ ہوگا اور یقیناً حصرات بلک س کی ت دردانی فرما میں گئے ''

مجز عالم مراد آباد کے پہلے پرہے سے ہی شہرت ہونی شروع ہوگئی تھی۔ نوجوان بیچے کے اٹھان سے انداز دہوجا آ ہے کہ بچہ بڑا ہوکر کیا کرے گا۔ بینا کچہ نظام الملک مہرجون سنانے کے شارے بیں اس انجار پر یہ رپو یو جھیب تھا۔

" انجار مجرز عالم جس کے مالک والدیشر قاصنی عبدالعلی صاحب ہیں. مبون سلاف اللہ است مراد آبا دسے سٹ انع ہونا شروع ہوا ہے۔ تامنی صاحب کی خلادا دییا قت کا اندازہ

اس اخبار کو دیجھنے سے بہت اچھی طرح ہوسکتا ہے۔ قاصنی صاحب نے ملک و قوم کے فائدے کا اس اخبار کو دیجھنے سے بہت اچھی طرح ہوسکتا ہے۔ ہمیں الم بدہ ہے کہ ملک اس کی قدر دانی کرکے قاصنی صاحب کی ہمت بڑھا تھا اسے گا۔ یہ وہی قاصنی عبد العلی صاحب ہیں جن کے ہاتھوں ابھی ابھی عبن الاخبار کی دوزا فرزوں ترقی قاصنی صاحب کی بیاقت کا نمونہ ہے"
عبن الاخبار کھٹا تھا اور عین الاخبار کی دوزا فرزوں ترقی قاصنی صاحب کی بیاقت کا نمونہ ہے"
دوسرے مہینے روہیل کھنڈ گزٹ مراد آباد نے سم ۲ جولائی سے اللہ ہو کے برہے ہیں مخبر عالم مراد آباد پر حسب ذیل شہرہ کیا تھا۔

" فجزعالم ایک عمده اخبار ہے جو حال بین مرا دآباد سے جاری ہوا ہے۔ قاصنی عبدالعلی عابداس اخبار کے ایڈیٹر ہیں۔ جن کے والد قاصنی عبشید علی صاحب کالک جام جمشید مراد آبا و کے پراٹے ان خبار نولس سخفے۔ عابد صاحب ایک شورح طبیعت زنگین خبال آوی ہیں۔ بچیز کتے ہوئے مضامین بناتے ان کی عمر گذر ہیں۔ بچیز کتے ہوئے مضامین بناتے ان کی عمر گذر ہیں۔ بیمٹر کتے ہوئے مضامین بناتے ان کی عمر گذر گئی۔ عوصہ دراز کک گھرکے اخباروں میں تھتے ہوئے دہے۔ بیمٹر میں الاخبار کو اپنے با تھ بیں میں باوراسی میں جادون کی مرکز ازبار پر دازی کے جوہر دکھائے۔ جن کو عین الاخبار سے دلیسی بوگی وہ مخرعالم کو ہاتھوں ہاتھ خریدیں کے دائیر ٹرکی قابلیت اور تین طبعی سے ایب دہے کہ یہ اختیار بیک ہو ان النظار کو ایک میں النظار بین ہوگائی۔ بیک کے ایم ان میں ہوگائی۔ کے دائیر ٹرکی قابلیت اور تین طبعی سے ایب دہے کہ یہ اختیار بیک کے دائیر ٹرکی قابلیت اور تین طبعی سے ایب دہے کہ یہ اختیار اسلام کے لئے کار آماز ثابت ہوگائی۔

جب مجز عالم کوجاری ہوئے سات مہینے گذر گئے اور دوسراسکال مین الداؤلگ گیا تو ایک مختصرسی مننوی تہنیت سال نو ارضقی بریلوی اس کی کامیابی وترقی کے لئے ،چونری سین اللہ و کے شمارے میں شائع ہوئی۔

نیاسال سے انشراب کہ سن کہ گرج ممل میں گیب ا فنا ب کہ شرح ممل میں گیب ا فنا ب کہ دن بڑھ ہولارات کھنٹنے نگی رخ و من کریا بھو آ بین نو کو من کریا بھو اسے تھا انتظار کو البھی رات اور دن برابر نہیں دلاور کیوں مثل بریت الغزل دلاور کیوں مثل بریت الغزل منے سال سے کیوں میں نوش ہوگیا

رتی مجری ہے منالِ نو دلہن بن کے آبیٹے جیسے پری یہ اخبار جب دیکھتے تیب نیا رہے کار حن نہ ترتی پذیر نشاط وطرب بیں کٹے سکالی نو مگرہے نوشش آغاری سال نو بخب د ببری طرفہ جسکاں پڑری اشاعت کاس کے ہے کچے ڈھب نیا البی اشاعت کا س کے ہے کچے ڈھب نیا البی اشاعت ہو اسس کئی کشیر عیاں روز ہوعیت س کی خالِ نو

کہیں جائے حن کی مذیبہ آرزو دعت اسے صفیٰ کی رہے آبرو

یہ وہ دور تھا جب کہ ہند وستان کے اکثرا خبارات ورسائل کے ایٹر ریاستوں کے حجیجرائگاتے تھے اور درباروں میں عاصری دینے کومعراج سمجھتے ہتھے۔ وہاں کی آمدنی پر ہی اخبارات ورسائل کی آمدنی کا دارومدار تھا لیکن مجر عالم دربار داری سے حتی الامکان بچنے کی کوششش کرتا تھا ، ببید انجارت الزام لیگایاک مراد آبا و کے اخبارات درمائل کے ایڈریٹر دربار الورمیں عاصر ہوستے اور دس دس پچاس پیاس رویدے کر آگئے۔ اس کا جواب ۱۹ ہر

جنوری ساب ندو کے شمارے میں مخبر عالم نے حسب ویل دیا۔

" چند تواقع پر دیکیاگیا کہ ہم عصر بیسے انجار نواہ مخواہ ایڈیٹران ا خبارات مراد آباد سے جھی شنوب

ہے اور اپنے وہ نیمالات جو اپنے بنجابی ایڈیٹران کی نسبت ظاہر کرنا چاہیں مراد آباد سے جھی شنوب

کرماآ ہے۔ بینا پخہ گذرت مقد ہیں بیسیدا خبار روزائد اور ہمنت وار دوؤوں ہیں انکھاگیا ہے

کرمنجلد دیگر مقامات کے مراد آباد کے ایڈیٹران بھی ہو قد تخذت نسینی مہا را جو الور گئے ہوئے

مخصہ جہاں مصنوعی ایڈیٹران کی جائے پڑ بڑا کل ہوئی اور تعین کو دس دس روپ ویٹے گئے اور

بیند کو بیاس بیاس روپ کا عطیم حرص ہوا۔ ہمارا خیال ہے کہ مراد آباد کا کوئی ایڈیٹرا خبار اس

موقعہ پر سہیں گیا اور نہ بلکسی خاص تعلق وظلی بجز ایک ہندو بر مہن کے جس کا یہ توی بیٹیس ہے

موقعہ پر سہیں جاتا ہے اور اس موقعہ پر تو ہم عصر صادق الا خبار دلواڑی نے تمام ایڈیٹ سان کی

مزست بھی دی ہے کہ فلان فلاں بزرگوار اس مخت شین الوریش شریک ہوئے۔ بہا کی ایڈیٹر ہیں۔ بہائی درجہ ہم بھی ذیل ہیں وہ فہر سب بھی کر مربط کے بھی چندصا حب اسی درجہ

اور رشب رکے شامل ہیں جیسے کہ پنجا ہے۔ یہ سیکن کمٹر سے زندہ دلان پنجا ب ہی اور رشب ہی ہو سے۔

شبرت الميثرروزانه لابور ۱- منستی نثار علی اله نواب مرزا المريش د بي كاست الأدبي ٣- جرن دين الميثر رفيق سن ومنياب سم بدرالدین ایریر آناب منزیجاب ايْدِيرْ بنجاب بتريكاً لا بور بد ما فظ عبدالعاور الميش الملك أو إيرار ميركم ٥- تابت على المريش ظريف الهن دميركة ٨- محداثتيازا حمدوقارخاني ايدبير وارث الاخبار مير بط

یر بزر گوار تحقیقات کونشل سے ایٹر سٹران ا خبارات تا بت بنیں ہوئے اور دس دس رویے کے بھاری وطیہ کے سیا تھ رخصت کئے گئے اور مندرجہ دیل ایڈ بیڑ صاحبان تحقیقات سے صاحب ا خبار ثابت ہو گئے۔ لہذا ٥٠ - ٥٠ روسیے انعام دیا گیا۔ الميرس ماحب مالك فيرنواه عالم دلى

المرشخ كلزار محدصاحب المرشر كلزارم ف لا الاور

٣- عبدالرحمان الديير بينح لابحور

سم نشنی مهازاین خیر نواه سند دبلی

٥ ـ محد فاصل صاحب الدير مخرجت واشرف الاخبار - ولي

بد ظهورا سین ایڈیٹر توی رئین دلی

، - محددین مالک دارانعساوم - دیلی

بيكن ان منتخب اخبارات بين اشرف الاخبار توع صد بهوا عدم آباد كورخصت بوكيا- مگر كيم بھی اس کے مالک کی بیوزے باتی ہے کہ اس کے دارتوں کوبرابرحی ببرونی رستاہے۔ بہیں امیدہے كه بهارا بم عصر ببسيد اخبار بلا تحقيق ايسے الزام سے الدين اخبارات مراد آبادكومعات فراتي كے جس كرية بم يشكى تكريدا داكرتي بي -

ایڈیٹر عنب عالم بوربین حصرات کی قدر کرتے مقصے اور بلا وج مخالفت کرنے سے پر ہر کرتے تھے سیکن جب قوم دسلک کے مفاد کاسوال آیا تھا تووہ ان حضرات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ طی گڑھ کا لیے پر پورٹین حضرا پھائے ہوئے تھے۔ اسٹان میں ان کی کٹرت می ٹرسٹر ان کے سامنے کوئی چیٹیت ہنیں رکھتے تھے۔ پورمین اسٹاف بین من مان کرتا تھا جس کی وجہ سے علی گڑا مسلم کا لیج میں ہنگا مر ہوااور کا لیج بند ہوا۔ اس وقت اٹی ٹیر تخبرِ عالم نے مدمارچ سٹنٹ ند و کے شارے میں " علی گڑھ کا لیج کا قیامت خیز ہنگا مد " کے عنوان کے تحت ادارید تخریر کیا۔

" یہ ہنگائد ابھی کے ختم ہوا نہ آسان کے ساتھ عبلائتم ہوتامعلوم ہوتا ہے کیونکریر نسپیل ما حب كالح اور يور بين المستمات اس امر بر الرراسي كه تمام مرخذ طلبه نوراً خارج كت جائيس جن کی تعداد سات آ کھ تک ہے۔ سے ٹرسٹیز وہ کسی طرح پر نسبل کے حکم سے سرتابی نہیں کر سكتے كيونكر ايسے معاملات ميں ما حصد ارستياں كالك داسے يرمنفق ہونا عاسية جوموجوده ہے پرداہی کی وجہ سے محص نامکن ہے اور اگر کاش ایسا ہو بھی تو بھر ٹرسٹیر کی رائے گور منت ك منظورى ميں جاكر متبولىيت كا جا مربين كر" او تنتيك واليس زائے وشوارہ اوراس طول على اس دوتت غالب الرسيم كوخود اعراف موكاكه وه اين قوت آب مربادكر يحيكم إلى . گواس قيا مت خير منكامه كى تحقيقات كے سے ايك كميٹن بنايا كيا ہے جس ميں نواب وقار الملك مولوى مشة اق حبين صاحب مولوي نظام الدين حسن صاحب مولوي عبد الله خال صاحب كيل صاجزا ده ؛ ننّا ب احمد خال صاحب ؛ بيرطر ، مشيخ عبد الله صاحب انواب محسن الملك بهيك ادرُ مشرار حیولڈ، میونشیل ممبران کمیشن بی اور امید کی جاتی ہے کہ کالج کے وہ تمام اندرونی معاملات جواب مک پر وہ میں واقع ہیں اس ورلیہ سے روشنی میں لائے جائیں گے ۔ اورسٹم ہورہے کہ کا لیج کے برایک کلاس سے تین میں طلبہ کے باتما عدہ اظہار قلب ندکئے جائیں گئے اور ان لڑکوں کوصات صات طورير تمام شكايات دابس لينابول گي ليكن اس موقعه مير براعترامن بديا برقاب كداس حالت ين نواب محسن الملك بها درُصاحِ زاوه آفتاب احمدخان ، مشيخ عبدالله، مشرار حيولله يركسبيل بوجة تيام على كراه براه راست كالبح كے الد خطر بين كے دوردار خيال كئے جاسكتے بي توكب مكن ب كه ايك مجرم خود جي بن كراينے افعال ومعاملات كى تحقيقات كرے اور نتيجہ نيك شكلے منر و ر ہے کہ ہر ہر طالب علم مغریر شکایت کرنے سے رکے یاکسی وجہسے روکا جائے اس نئے ہرگر: یہ كميشن كار آمد ثابت بون والانظر نبي آيا - بان اكريران طبه كم ساته كمجه ابل الرائ كو بمي يه كمينن ساس كرے تومزوركونى بنجة الى سكتا ہے وروز الى شائي فائل والنوس ہے كہ تومى كاليح قومى سرمايه سے سب شخوا ہيں پائيں اور توم ہى برحكومت نا جائز وہے جا دباؤ ڈا سے طلبه كم بخت کوایسی مالت یس کرامتحان بہت قریب ہے، خواہ مخواہ ضارت کرنے پر صندیدیا کی جاسے اور ان کی آینده زندگی بربا درنے کاس درجہ کوشش کی جاوے گی کہ بدربید اعلان عام طور پرشتیر کیا جاوے

سب مُعات براره مات كاجب لاد يط كا بجاره

اس وقت تواس مصر مد کامفنون کچے ہے موقعہ وہے محل سجواگیا تھا مگراب بیندرہ بیں برس کے بدر معلوم ہوا کہ بیر مصرو اس وقت کے لئے بیٹس کوئی تھا۔ چنا پخہ دیچھ لیجئے کالج بندہ ہے۔ کچھ طلبہ اس اسلامی قلعہ میں اپنے اپنے کمرے بند کئے پڑے ہیں ، کچھ جل دیسے ، کالبح کی طرف سے مجی تعطیل محرّم کا علان کر دیا گیا ہے۔ ٹرسٹیر کچھ تو ہیں ۔ کیونکر ذیا ہے دوڑتے کچھرتے ہیں ۔ سکریٹری صاحب بور بین اسٹا ن کی ہاں میں ہاں ملارہ ہے ہیں ۔ کیونکر ذیا ہے نے بورائج رہ کرادیا ہے کہ اس کروہ کے خلا ب والے ہوگر کوئی اعز از حاصل نہیں ہوسکتا ۔ فعدا کرے کہ ملک کے دہ مربرآورڈ کہ اس کروہ کے خلا ب اس کا لیج کو جمیت ما مدادیں دی ہیں اس طرف جلد متوقعہ ہوں اور اس خرائی کا قرار دانسی طور پرانٹ دا دفر ماہیں اور اس شور شی اگر خیال کو طرفین سے درف کرادیں اور بہتر ہوکہ گذشتہ داملو تھی مربح طلبہ کے تمام قصور معاف کرادیں اور پور بین اسٹا ان کو این ہمٹ کے والیس لینے راصلی ہی کہ کہ میں اس طلب کے والیس لینے راصلی تھی کہ والیس لینے دامسی اس کی اس کا کہ کو ایس ایس کی دائیں اور پر بین اسٹا ان کو این ہمٹ کے والیس لینے در اس آئی کو ایس ایسے در اس آئی کی دور بین اسٹا ان کو این ہمٹ کے والیس لینے در اس آئی کی در معاف کرادیں اور پر بین اسٹا ان کو این اس کی کوئی کرنے کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کرادیں اور پر بین اسٹا ان کو این کوئی کہ کے والیس لینے در اس آئی کی در سے آئی کی در سے آئی کا کوئی کرنے کی کھی کرنے کا کہ کرنے کیا گیا گیں گیں گ

ایڈیٹر مخبر عالم جن کا مسلک تن گوئی تھا کہی حق بات کہتے سے بنیں چوسکے وہ ہند دمسلم اتحاد کو قوم و ملک کے انتے صروری سیجھتے تھے اورج قومی لیٹرر ملک وقوم کے لئے بے بوٹ فعدمات انجام دیتا تھا اور قربانی کرنے سے دریغ نہ کرتا تھا۔ اس کی تو تیرکرتے تھے مسٹر کو کھلے نے جب کچھ مقامات کا دورہ کیا اورلوگوں نے ان کی قدرومنز لت کی تواٹی پڑ مخبر عالم کی نوش کی کوئی انتہا نہ رہی۔ الحنوں نے سہ مارچ سٹن المیڈ و کے شمارے میں مسترت کے ساتھ دوشنی ڈالی۔

"اینگوانڈین ا خیارات اس بات سے مصطرب ہورہ ہیں کہ ہندو کستان جدیدیں ایک مام قومیت کا حساس بھیلنے کا حمّال ہے ۔ ہندو کستان کی مختلف تو ہوں اور قرقوں کے ایک دوسے ساتھ دوسے ساتھ دوست کے ساتھ دور سنتا نہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہوتے دیچکر ان کے بہت میں یائی ہور بات ہور بات سے ان کے حاس باختہ ہوتے جاتے ہیں ۔ شالی ہند کے ہندواور سلانوں ہے۔ اس طریق ملل سے ان کے حاس باختہ ہوتے جاتے ہیں ۔ شالی ہند کے ہندواور سلانوں نے جس دھوم دھام ہے آئر بیل گوش گو کھلے کا صوبہ جات متحدہ اور نجاب ہیں استقبال کیا ہے اس سے این گو از باروں کے قوائے دمائی پر رعت بڑاگیا ہے ۔ ان کو ہندوستان کے پوٹسکل ہند ہونوں کی مطابق تمام ہندوستان کے پوٹسکل فلک پر خطرناک سیا و بادل نظر آو ہے ہیں جو ان کے تقور کی تقویر دن کے مطابق تمام ہندوستان کو طرفان نوح میں ڈبودیں گے ۔ اخبار دو انگلوس مین "، جو گرااکھ اکر سکو مت کر و پالیسی کا دکیل ہے ، طرفان نوح میں ڈبودیں گے ۔ اخبار دو انگلوس مین "، جو گرااکھ اکر اگر کو مت کر و پالیسی کا دکیل ہے ، صدب ذیل محق ہے :۔

جنگ اُزادی می اُن این می می انداد کار آوسوں میں سور کی چربی اور گائے کی چربی لگانے کا پر و مگرنڈہ کیا گیا تھا ہو پہنے تھا۔ اسی طرح سود لیٹنی تخرکی کے دوران بھی ولائتی لسبکٹوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں سور کی ہجربی کی آمیزش ہے پر خبر سجب مربئی میں اللہ نہ ہو کے شارے میں جیمالی گئی تو مجرعالم کے ایڈ پر شنے جیمی میشورہ دیا۔

 یں پھیپی ہے۔ "ایک بنگالی نوجوان نے کسی سرکاری دفتر بین چندروز ہوئے نوکری کے لئے عرصنی دی تھی جس میں اپنی صفات کے ساتھ پر فقرہ بھی ٹا نک ٹا والا کر میں سودلیٹنی تحر کیک کا مخالف ہوں اس کا جبال تھاکہ انگریز افسراس خوست مدسے خوش ہوگاا ور اسے حزور بالصرور ہی وہ اپنے زیر سایہ

ہے لیگا ۔ لیکن صاحب نے اس کوجو جواب دیا وہ اس کی حتب الوطنی کا نبوت ہے۔ صاحب نے اس کی وقت بے۔ صاحب نے اس کی وضی پر انکھدیا " میرے یاس تہارے لئے کوئی جدگ نہیں ہے کیونکر تم ملکی نمک جزام ہو "

## أكرية مرال طفي واستداد

آفریسه اس کاامتیازی مشلوک

انگریزی دورجکو مت میں مہندوستان میں کا نے وگورے کے ساتھ اسمان وزمین کا امتیاز برتاجا دہا تھا۔ گورے
یور بین کے سامنے کا بے مہندوستان کی جی بھر کے بسے عزتی کی جاتی تھی اور ان کو اذبیتیں دی جاتی تھیں ۔ بینا بخد مخر مالم مرادآباد
ایسی خروں کو اپنی رائے کے ساتھ شانع کرتا تھا اور ان کی مزوقت کرنے میں کوئی کسر نہیں جیوٹر تا تھا۔
"ایک یور بین گوراجبل جیک بناکراست تعال کرنا چا ہتا تھا۔ عدالت میں مقدم کریا گیا۔ اس نے ایک

روز کامزادے کرری کردا"

ينجر مخبر عالم مين ٢٠٦٠ و او ك شارك بين شاكع بوني .

" ایک انجار بھی ہے کہ مرشر دلیم کرافش ایک پورپین صاحب بہا درجیت پرلیسٹولنسی مجھٹریٹ ملکت کا جلاس بیں اس جرم بیں بلیش ہوئے کہ اکھوں نے پر ورائٹر کرینڈ ہوٹل کو فزیب دینے کی بیت سے کمرشیل بینک لاہور کے نام انٹی روسیاے کا جبک کھا ۔ دریا فت کرنے پرمعلوم ہوا کہ ان صاحب ہادر نے ہاروی بھی ہی ہی ہرم کیا تھا۔ حس کی تحقیقات در بلیش ہے ۔ گوصا حب بہا درنے بہادر نے بہادر نے باروی میں ہی ہی ہم کی اتھا۔ حس کی تحقیقات در بلیش ہے ۔ گوصا حب بہادر نے بہادر نے بہادر نے کو اس محب بہادر نے بہادر نے بہادر نے بہادر نے افرار جرم کیا ہے۔ کہ ایک بہادر نے بہادر نے دل کی کی ہوگی اور پروٹل والے کو چھر طرف کے لئے یہ ذات کہا ہوگا جب ہی لائن پرلیٹ پر بہادر نے نے لئے ہوڈ دیا ۔ بس حاصری علالت کی کہا تھوڑی سے نے کوئی جرم خاص میں کہا اور دوسور و بیانے کی صنا سے برچوڑ دیا ۔ بس حاصری علالت کی کہا تھوڑی سے نے کہا تھوڑی مدالت کی کہا تھوڑی

انگرین محکومت مندوستانیوں کو دلیل و نوارکرنے کے ساتھ ان کی اقتصادی حالت بھی ایکی نہیں رکھت ا جا ہتی گئی اور انگریزوں کی اقتصادی حالت ایکی بنانے کی نکریں گئی ہے تی فاہوں میں بھی کان فرق تھا۔ انگریزی مازموں کی تنخوا ہوں میں بھی کان فرق تھا۔ انگریزی مازموں کی تنخوا ہوں میں کان فرق بھا۔ جیسر تنگئ تنخوا ہوں بیں کان فرق بھا۔ جیسر مجزعالم مراد آباد مورضہ مرجولائی مورومی دو ہیں «کا لیے آدمی ملازمان ریل "کے عوان کے محتت اس انتیاز ہرروشنی ڈالی ہے " ہم عصروکیل نے بوالدا خیار یونی ایڈ منظر کے جوحال غریب دلیں ملانہ ان بولوے کے مکھے ہیں ان کو دیکھ کرتیجت ہوتا ہے۔ کہ خطر ہیں ان کو دیکھ کرتیجت ہوتا ہے۔ کہ خواجا نے آخران غریب دلیے ہوں کا کیا حشر ہو گا۔ گرفی ہم دوں سے دوسم سے دوسم بر تور مین ہیں جن کی تخواہ ایک سوچالیس سے مین سورو یہ یا ہوار کی ہوتی ہے اور نیز یہ خود مین کا ایک بھی علی التر تنب گز فی عہدول بریجی لئے جاسکتے ہیں جگر ہم نہایت اصنوس سے تھکتے ہیں کہ ایک بھی ہند دست اف کسی گز فی عہد ور نظر نہیں آتا ، نور مینوں کے نیچے انسیکر بیل جن کی تخواہ ایک سورس سے میں ہوتی ہوت سے لے کر دوسوجین تک ہوتی ہے۔ مگر برشتنی سے نہ کو ن اسسٹنٹ نور مین اور ذکو کی انبیکر میں ہوتے ہیں جو یہ دونوں کا م مجوبی سرانجا م کرسکیں . مگر ان کا دلیں ہونا ہی ان کے لئے باعث نفرت سجھا گیا۔ ورفوں کا م مجوبی سرانجا م کرسکیں . مگر ان کا دلیں ہونا ہی ان کے لئے باعث نفرت سجھا گیا۔ مرزیر آن بہت سی الیسی آسا میاں ہیں جن پر لور پین اور دلی برابر ہامور ہیں متران گئے تاہوں سے میں زمین واسمان کا فرق ہے۔

سال سولم سال دوم سال أول ج نبر وسن تمين رويي يورشن نورویے دسس ردیے آ گھروپ ساکھروپے كياره رويه شره تابيت دره رويه نوسے رویے [يورين المفارد سے انیس رویسے تک ایکسودس سے ایک سونو سے تک يورين ورايتور د دسی باره رویے سے ۵م رویے تک

مزیر برآن انگیزیا پورپین ڈرائیورکو پورے چارسان کک دوسور و پنے ماہوار پانے کے بعد ایک سو
دس رو پہلے اور نوسکال کی ملاز مرت کے بعد ووسودس رو پہلے بین اور دسیوں کو کچھ
بھی بنیں ویا جاگا۔ اس سے طاہر جو تاہے کہ اگر چہمند کستایوں کو دہی فرائفن منصبی اوا کرنے
پڑتے ہیں جو لورپین صاجان کو ، بلکہ دلیں جو نے کی حیثیت سے ان کی وصواریاں زیا دہ نیما
کی جاتی بین مجربی تنواد کا برحال ہے کہ برمشکل ہو مقانی ہے۔ ملاوہ برآن بورپین ڈر ائیوروں کی
کارگذاری یو میمراً کھ کھنے ہے اور دلیسیوں کی دس کھنے اور سراح الاولین گورے صاحبان کی

نسبت تقریبًا تہائی کے مساب ہے دیا جا کہ ہے۔ پورٹین درائیوروں سے کل کر اسٹنٹ فررٹین یا فورمین ہوجاتے ہیں اور دلیں بے چاروں کی معراج وہی ڈرائیوری ہے اور اس کاڑیوں کے صیغہ میں اگریز فورمین فرط کو ایک سورس یا ایک سورس میں رویے نظر وع بیں ملتے ہیں اور غریب دلیں کو بیشکل ہیں رویے سے تمروع کر کے ترقی کرتے ہیں اور ان ہیں وہ بڑے ہی توی نصیب سمجھ جاتے ہیں جن کو مرنے سے میں ہے دیم رویے بی اور ان ہیں وہ بڑے ہی خوات نصیب سمجھ جاتے ہیں جن کو مرنے سے میں ہے دیم رویے بی اور ان ہیں وہ بڑے ہی خوات نصیب سمجھ جاتے ہیں جن کو مرنے سے میں ہے دیم رویے بی اور ان ہیں وہ بڑے ہی جن کو مرنے سے میں ہے دیم رویے بی اور ان ہیں وہ بڑے ہی جن کو مرنے سے میں ہے دیم رویے بی اور ان ہیں وہ بڑے ہیں ہوں کر کے ترقی کرتے ہیں اور ان ہیں وہ بڑے ہی جن کو مرنے سے میں ہوں کر کے ترقی کرتے ہیں ہوں ہیں ہوں کر کے ترقی کرتے ہیں ہوں کرتے ہیں جن کو مرنے سے میں ہور ہیں کرتے ہیں ہوں کرتے ہوں کرتے ہیں ہوں کرتے ہیں ہوں کرتے ہیں ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں ہوں ہوں کرتے ہیں ہوں کرتے ہوں کر

اس بمعفر نے بہایت ہی افنوس کے ساتھ تھاہیے کہ پیلے ہی سے جب دیدیوں کی یہ درگت ہے تو دہا کا نفرنسس کرنے کرلنے کی صرورت ہی کیا تھی۔ نہ ان تو پہوں کی اصلاح ہو گی مزغر بہوں کی دا درسی۔ سے

رتنبول سےملاکر مجھ کو دیجھو تفاوت ہے زمین وآسال کا

انگریزی حکومت طرح طرح سے ہندوستا نیوں کو پر بیٹان کرتی تھی اور اپسے قانون نا فذ اورسر کار جاری کرتی تھی جس سے ہندوستان بریشان ہوں۔ جنابخ یوبی کے محکمہ تعلیم نے الاآبا دیونیورٹی کی منڈ کیریٹ کی منشار پر ایک ایسائر کرنافذکیا کہ اگر کوئی طالب علم ابتدائی تعلیم یوبی کے ملادہ کسی دو مرسے عوبہ یں باچکا ہوتواس کو یوبی کے کا لجوں میں داخل ہیں کا باری کے کا لجوں میں دوسے موبدیں باچکا ہوتواس کو یوبی کے کا لجوں میں دوسے دوسے موبدیں باچکا ہوتواس کو یوبی کے کا لجوں میں دوسے موبدیں باچکا ہوتواس کو یوبی کے کا لجوں میں دوسے بین ایسائر کی ایسائر کی میں ایسائر کی جن اور باری کے متماد سے بین دوس کی گئی جس میں بیپیش میٹر عالم تھا۔ اس نے مرجو لان کا ۱۹۰۳ کے شماد سے بین

ما مناکر ناپرشے گا۔ ایم۔ اسے۔ او۔ کالی کی بوجو وہ حالت و پیچنے سے بخر فی حلوم ہوسکتہے کہ اس میں ممالکہ متحدہ آگرہ واود دوست مرجند بلکہ چارچند دیگر صوبہ جات کے طلبار واخل ہیں ، اور مور برجا ہے ور دواس ور ما و بہتی ہر جا کہ کے طالب علم انٹر انس یاس کر کے اُتے ہیں اور واخل ہوتے ہیں۔ لیکن پرم کلران کے تعلیم آئندہ کا اب سقر راہ ہوجا ہے گا اور اس سے کا لمح ند کور کو ایک بیر معولی نقصان ہو پینے گا۔ نہیں کہا جا سکتا کہ وائر سی طماحب نے مرمولی اونیور سے ٹی منٹر سی کی منظوری کے بود مشتر کیا ہے یہ بالطور خود پر عجیب وغریب سرکل نا فذفر اور اسے جس سند سی کی منظوری کے بود مشتر کیا ہے۔ اگر وراصل پر سرکلر سنڈ کیکیٹ کی منشار کے موافق نا فذ بنیں کیا گیا ہے۔ وروازہ علم کی منشار کے موافق نا فذ بنیں کیا گیا ہے۔ ایک منظوری کے کول سنڈ یکوٹ سے ایسے مزودی امر میں اختی راسے بڑے سے اختیارات کے استعمال کا موقعہ و سے دیا ہے ۔ جس سے عام طور پر طالبان علم کو نقصان ہو کیے اس انو کھے اور تی ہر کرکوٹ کی دالوں کو شرک کے کر سے اس انو کھے اور تی ہر کرکوٹ کی دالوں کو مزور کی کا بحول کی دالوں کو شرک کے اس انو کھے اور تی ہر مرکو کو منسان کی مزور کوکٹ شن کریں گے کہ یہ زالات کم والیں یا جائے۔ ملک بھی بھی نے سے اس انو کھے اور تی ہر مرکو کی مزور کی کر بھی کا می کر دور ہو گ

- 1

مندوستان عوام انگریز وں کی حرکتوں سے بے عد حلا ہوا تھا یہی صالت صحافیوں کی تھی ۔ انگریز کی ہربری حرکت کا یہ ویک یر ویکنڈ کا کرتے تھے ادران کے غیرمبند بہونے کی قلعی کھولے تھے ۔ انگریزوں میں بیا ہ شاہ ی کے جوطورطریقے تھے مرداپنی سے زیادہ عمر کی عورتوں سے سٹ دی کرتے تھے اس کو ہندوستانی عوام اچھا نہیں سمجھتے تھے بہتا پینہ ۱۹۰۱ء کی مردم شاری میں اسی فتح کے اعداد وشار دیستے گئے ہیں۔ اس کومزے نے کر مجزِ عالم نے ۱۱ رجو لائی ۱۹۰۶ کے شمارے میں شائع کے کر مجزِ عالم نے ۱۱ رجو لائی ۱۹۰۶ کے شمارے میں شائع

و مردم شماری اسکستان کے نقشہ جات بابت ۱۹۰۱ جوحال بیں شائع ہوئے ہیں عوراق سے مالات اورتر فی کے دل جیسی واقعات سے پر ہیں . نقت رجات بیابی ہوئی عورتوں کی مدين بواعداد درج كئے كئے بين ان ير وركر ف سے عيب واقعات ظاہر موتے بي مثلاً اس دادويركوني مشكل سے يقين كرے كاكر الكستان بين اس وقت بيا، ى بوق بر الأكيان ۵ اسال کی بین اور ۱۲ لردین ۱۱ سال کافرکی بین رتمام انگلستان بین ایک عجیب بات یه یا ف جانی ہے کہ نوجوان مرد اپن سے عربی زیادہ کی بی بی لیند کرتے ہیں ۔ ایک مرد سے جس کی عرداسال می ،ارال کی عرف لوکی سے ستادی کی۔ ،ارال کی عرف کے تے ہ ہوک ک عمر کی مورت کے ساتھ تنادی کی۔ ایک لاکاجس کی عرب سال کی ہے اس کی بیوی کی عرب مال ک ہے۔ ایک اڑے کی عرب سال ہے لیکن اس کی بیوی صاحبہ کی عرد اسال ہے لیکن جس وتت بہاں کے نوجوان ، مال کی عمر تک بہو کیتے ہیں وہ ہم عمر بیوی کیا تدرکرتے ہیں ایس نقشہ جات سے ظاہر ہوتا ہے کہ م لاکھ سے زائر فاوندو بوی عمر سی درمیان ۱۱ ادر ۳ کے ہیں۔ ا در على طور برسم عمر مهى بي - بر وقت مردم شمارى في مه اعور آول كے شمار ميں ايك عورت اپنے خاوند سے ملیدہ تھی اس کابا عت صرف یہ ہے کہ خا وند لوجہ کاروبار و بیرہ کے باہر گئے ہوئے کھے ١ بيويان ا درم بيوائي السي بين عن يع اس وقت سويرس كى ميه. ١٠ مردادر ١ رندو مع سوسال کی عمرتک بہویے گئے ہیں۔اس وقت انگلتان میں بمقابلہ مردوں کے ١٠ لاکھ ایسی عورتیں زائد ہیں جوابینے کمسن بچوں کی جانب سے بالکی غافل ہیں اور النیس کی جانب رجیع ہیں جو کچھ بدیداکرنے کے قابل ہیں۔ بدیں وجر مورتوں کو محنت مزدوری کرنالازم ہوتی ہے ، ١٠ سال سے زائد عرکی برایک ۲۹ بن بیابی عورتوں میں جو گھر کے باہر کا مہنیں کرتی ہیں ۲۳ عورتوں کا ذرابیدلسرا و قات محنت مز دوری ہے۔ بیابی ہوئی عور توں بین غیلہ عور توں کے ایک عورت ابنے فا وندسے علی و ابسرا و قات کے لئے روبیہ بیداکر فاتے اگر عور تول کی

ملازمت کے نقشہ جات ملاق زء ادر ۱۵۰ مال اس طرف کے نقشہ جات کاباہم موازمذ کیا جائے توبہت کچھ تغیر نظرا سے گا پھ

منصف کا در کھالہ تھا گواس و کت ہے جو ملکی کے کسی دومرے بیٹیٹر کا در کھالہ تھا گواس و قت

۱۰ عورتیں دوافرد شن تھیں اور ۱۰ ار انشار پر دازی ہیں شخول تھیں۔ آئ کی بجد بحری اور بری افواج اور کا اور کا تواپ کے اور عام دومردا در طورت ہیں۔ ہم ہزار عورتیں بر فضاب اور ۲ عورتیں تضائی کا کام کمر تی ہیں۔ مدہ عورتیں بینیوں میں کا مرک تی ہیں۔ الگربانی کرتی ہیں اور ہرایک بورت مرحت مرحت ہی بات نہیں ہے کہ عورتین زیادہ قرالیسی نجارت ہیں مصروت ہیں بلکہ ایسے کا موں میں مکترت ہیں جن میں جہانی قوت زیادہ در کا فرک کورتین زیادہ قرالیسی نجارت سے محمودت ہیں بلکہ ایسے کا موں میں مکترت ہیں جن میں جہانی قوت زیادہ در کا فرک کورتین اور کرتی ہیں۔ اور کا مرک تا ہیں۔ مجہالہ ان کے ۳ ہزار کورتین کا فول کے اور کا مرک تا ہیں۔ کئی سوعورتیں کو باری کورت کی موروت ہیں۔ کئی سوعورتیں کو باری کورتین کا کورت کی اور کا مرک تا ہیں۔ کئی سوعورتیں کو باری کا مرک تا ہیں۔ کئی سوعورتیں کو باری کورت کی مورت کا مورت ہیں۔ کئی سوعورتیں کو باری کے ۳ مورت کا دی اور کا دفالوں کی مار مربی ہیں۔ کئی سوعورتیں کورت ہیں۔ مورت کا دوالوں کی مورت کی مورت کی دوالوں کی مورت کا دوالوں کی مورت کی دوالوں کی مورت کی دوالوں کی مورت کی دورت ہیں۔ مورت کی مورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی مورت کی دورت کی مورت کی مورت کی کی دورت کی مورت کی کی دورت کی مورت کی کی دورت کی مورت کی کی کی دورت کی کا دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کا دورت کی دورت کی کا دورت کی کارت کی کا دورت کی کا د

ر بوے محکمیں ہندو ستانیوں کو اپھے اور ہوئے عہدوں پر رکھنے کی بجائے اگر کہیں ایک آدھ مہداتان برٹے عہدسے پر نگاہ وا ہوتا تو اس کو علی دہ کرنے کے متصوبے بنائے جائے بھے جس کے خلاف مخز عالم مرادآباد مورخہ ابہولائی ست الدن عرف اپنے ہم عصر دکیل کا حسب ذیل ٹوٹ شائع کیا ۔ درہم عصر دکیل بھی ہے کہ دیلوے کا نفرنس دہل میں جویہ بچو پر ہموئی تھی کہ محکم دیلوے کے برٹے برٹے سے عبدول سے دلیے وں کوسی الام کان محروم وخارج کر دیا جائے اور ان کی جگر یورسٹین بھرتی ہوں ۔ اس کی نسبت ہرجی کہ لارڈ کرزن بہا دربارباریقین ولاتے دہے کہ یہ کورسٹین بھرتی ہوں ۔ اس کی نسبت ہرجی کہ لارڈ کرزن بہا دربارباریقین ولاتے دہے کہ یہ ین وت دینے دگاہے کر کا تفرنس مذکور گویا سرکاری ہی تھی۔ بینا نی ملیسور میں دیاوے سکا م نے سکنکر کی پوسٹ پورٹین امیدواروں کے لئے خصوص کرہی دی۔ اب ای۔ بی ریلوے کے ٹی ایس صاحب بہادر نے بھی اپنے ماتحت ڈرٹٹر کوٹے افسروں کے نام ایک سرکار جاری کرے ان سے متورہ ایا ہے کہ کیا پر بہتر نہ ہوگا کو بڑے ہوئے کے سٹینٹنوں برهرف پورٹین سکنگر رکھے جائیں اور جہاں جہاں دلیسی سکنگر کام کرتے ہیں ان کو بھوٹ کے سٹینٹنوں پر تبدیل کر دیا جاتے۔ ظاہر ہے کہ ڈی ٹی ایس صاحب ان بڑی تو تشی سے اس سوال کا بجواب ٹی ایس صاحب کے حسب منشا رہی دیں گے اور اس طرح دلیسی مظلوم اس عہد سے معروم ہوجائیں گے اور جراع تب کی گرائٹوں پر بھی ان نظروں کی تفلید کی گئی تو اس تحرایک دن غویب نیٹو معقول تی تو اور دراع تب کی آسا بہوں سے بالکل ہی ہے نصیب دہ جائیں گے۔ تعلاجا نے اب بھی لاڈد

سر برولان ۱۹۰۳ ع کے شمارے میں ایک کا لم میں چار خبر میں استی استی ماجوں کے امتیاز کی شائع ہوتی ایک کا استیار کی شائع ہوتی ایک کا استیار کی شائع ہوتی ایک کا عنوان ہے «گورے صاحب بہا دریا گل سے استان کے استیار کی شائع ہوتی ایک کا عنوان ہے «گورے صاحب بہا دریا گل سے استان کی ساتھ استان کی ساتھ استان کی ساتھ استان کی ساتھ کے استان کی ساتھ کا استان کی ساتھ کی استان کی ساتھ کے استان کی ساتھ کی ساتھ کے استان کی ساتھ کی ساتھ کے استان کی ساتھ کی ساتھ کے استان کی ساتھ کی ساتھ کے استان کی ساتھ کے استان کی ساتھ کے استان کی ساتھ کے استان کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے استان کی ساتھ کے استان کی ساتھ کی ساتھ کے استان کی ساتھ کی ساتھ کی میں کا میں کی ساتھ کی کا میں کرنے کی ساتھ کی

"گذشته نمبریس ہم جس سلمان بیکھا قلی کوسنگین سے قتل کئے جانے کا تھے چکے ہیں ۔اس کا قاتل گورا عرف اس سے کری کر دیا گیا کہ وہ ہر وقت ارتبکابِ قتل دماغ کے عارصہ بین مبتلا تھا۔
تکر ہے کہ یہ وحمت یا نہ آ فت ایک ہے جارے بیا کھا قبلی پریڑی ۔ درنہ مکن تھا کہ اور مہدوشانی ہی اس لیسیٹ بین آجاتے اس نے مہتر ہے کہ تمام ہن روستانی اس بے جارے گورے کے لئے دعار مانگیس کہ وہ جلد صححت یا ہے ہوکر توجی خدر مست انجام دے اور آئینکہ وہ جلد صحفوائے تعلیم کسی گورے کو خلاص سے خوائے تعلیم سے متحد کے سنگین سے کسی گورے کو خلی دمان تھی میں متبلان کرے ہے جو بجائے تھی مجھ مطب جانے کے سنگین سے متحد کے سنگین سے متحد کے سنگین سے تعلیم درے ک

دومری فرکاعنوان ہے "ایک گوراسار حبن مانی کورٹ بیردہوا ،"
مان صاحب بہادر نے میر کھ کے ایک دلیسی "کالامین" کو عدم آبا دھیا کر دیا تھا جس کی دجہ سے آب ہانی کورٹ میرد ہوئے۔ اگر واقعی اِتفاقیہ مثل ہے توڈھا کی موج بید دیسی جان کی فیمت کہ ہے دیں جان کی بیت کی ہے دہے دیں جان کی بیت کہ بیت ہے دیں جان کی بیت کہ بیت ہیں ،"

سیسری خبریہ ہے۔

«جم عصر دکیل بوالم بربک کھنا ہے کہ اسٹیٹن ریلوے جالندھر پر ایک دلیں شریف بر ون داسے سے اس کی گلاں فروش کی شکایت کر دیا تھا۔ ایک پورٹین صاحب بہا در نے فرسٹ کلاس سے انرکز غریب جند و ستان کے مخد برسوڈ اواٹر کا بھرا گلاس کی خوار ، یہ فریب ان صاحب بہا در کا مخت کی آر دی گیا۔ ورزی کی معلی بات کی شکایت بیدا ہوئی ۔ ہم توشکو کرستے ہیں کہ «کالامین "جان سے برکی گیا۔ ورزی بھٹ جانا کوئی مشکل بات بہیں "

پوختی خرکی بھارت بیسبے " چھا دُنی دمدم نواح کلکۃ میں بین نوجی گوروں نے ایک شریعیٹ مسلمان نوعم رطیکی کی عربت پر حملہ کیا ہے جس کی تحقیقات در میسین ہے۔ شاید صا جان بہا در نستے میں چورہوں گے یا عورت ہی رضا مند بہوگی۔ صرورا بیسا ہی ہوگا ۔ پھیر کمیا تم ہے '؛

ایڈیٹر مخب برعالم نے ۱۲۰ اگست ۱۹۰۴ کو «ایک صاحب بہادر کا قیروغضب "کے عوّان سے لیڈنگ آرمیل تحریر کیا تھا۔

" رئیبون شکا بت کرتا ہے کہ میاں میر کے ایک پورپین کپتان صاحب ہا در نے ایک غریب مسلمان کو ہے گناہ پورپین النہ کا رخے معامنے ہایت ہے رحمانا و رخا لما ہذ طور پر سیکی و اگر اپنے بنگلہ کے احاط ہیں اس تحدیم رخم سے خون کا نوارہ ہجاری کو گیا اور دہ عالم بالاکو چلنے والانظر آیا تو چھا کہ کی سر کرک پرٹانگ بچوا و کہ کون کی طرح کہ اور حب اس کے ہم کرکتوں کی طرح ڈلوا دیا ۔ جہاں پولیس مین اس محفر دی کو مہیلیال نے گیا۔ ہر چیذ یہ کالا بد صقعت کرکتوں کی طرح ڈلوا دیا ۔ جہاں پولیس مین اس محفر دی کو مہیلیال نے گیا۔ ہر چیذ یہ کالا بد صقعت نائدگی کے دن پورک ایک اور ایس مین اس محفر می کو مہیلیال نے گیا۔ ہر چیذ یہ کالا بد صقعت نائدگی کے دن پورک اور ایس ہے جا کہ ہو تھا ور ایس مین اس مقدم میں دو کیوا دار پولیس کے بحرت میں ان کرنا لئی دان واقع دی سے ۔ اخبار مذکور اس مقدم کی دو کیوا داس طرح بیان کرنا ہے۔

اگر نالٹن داغ دی سے ۔ اخبار مذکور اس مقدم کی دو کیوا داس طرح بیان کرنا ہے۔

ودکھیوں و ہیز ہ کا وحول کر کے مالکان کو بھیجا کرنا ہے ۔ ایج نبط مذکور کے احاظہ مکان میں ایک ذیخ میں کو کیفیوں و ہیز ہ کا وحول کر کے مالکان کو بھیجا کرنا ہے ۔ ایج نبط مذکور کے احاظہ مکان میں ایک ذیخ میں کو گیا ہوں کو کی تھیا۔ اس میں سے اکر مشکم یاں جوری دھیں۔ ایج نبط مذکور کے احاظہ مکان میں ایک نوٹوں کو کو تھیا۔ اس میں سے اکر مشکم یاں جوری دہوتی تھیں۔ ایج نبط ماک کیفی تھیا۔ اس میں سے اکر مشکم یاں کیاں کیاں کیان کو کیاں کا کاری کی تھیا۔ اس میں سے اکر مشکم یاں جوری دوری کے تھا ۔ اس میں سے اکر مشکم یاں جوری دوری کیاں کاری کو تھیا۔ اس میں سے اکر مشکم یاں جوری دوری کو تھا ۔ اس میں سے اکر مشکم یاں جوری دوری کیاں کیاں کیاں کو دوری کو تھا ۔ اس میں سے اکر مشکم یاں جوری دوری کو تھا ۔ اس میں سے اکر مشکم یاں جوری کو دوری کیاں کو تھا ۔ اس میں سے اکر مشکم یاں جوری دوری کو دوری کو دی کو دوری کو دوری کر میاں کو دوری کر میں کو دی کو دوری کر دوری کو دوری کر دوری کو دوری کر دوری کر دوری کو دوری کر دوری کر دوری کر دوری کر دی دوری کر دوری کر دوری کر دوری کر دی دوری کر دوری

صاحب جن كانام عالى جناب رينك صاحب بهادر بعدا وركيار بوس أساله بكال ك اصنه ہیں ان کے خدمت گاروں ہیں سے ایک شخص ہمیت ملکویاں جراکر سے جایاکتا تھا۔ جیت ایخہ ا يجبنط مذكورت يوليس كوخركر دى، نوراً يوليس السبكم معدميند كالسشيلول كے وقع وار دات ير أتة اوراس فدمت كاركو كريان جوات كرفادكيا واشت بين فدمت كادك أقاكيتان ما حب لی وقع بر آبهویخے ران سے خدمدت گار کی گرفتاری کا نظار ہ برواشت منہوسکا۔ النيكر الإلس مرحيد يحظ بحرطب والافرنكي تفالكن كيتان صاحب كم غصة كامقابله فركرسكا بدفترست مسلمان الجبنط ياس كحرا تحااور يمعلوم كرك كراسي كى ديورط كرنيران ك فرمت گارکوسکروناچاہتے ہیں۔ کیتان صاحب ہس فرمیب پر اس طرح جھیلے کہ جیسے کہ ایک بازكوترير تعيناً ہو - كيان صاحب كا بائھ وال تھاكدان كے قدمت كار بھى آيات اوراس كم بخت الجبنث كو تصيفتے بوئے كيتان صاحب كے بنگليس سے آئے . يولنس انبيكر صاحب يكيفيت ديكو كهسك كي كينان صاحب بهادرت است شكادكو بخذبي فابوياكراس كوييط بعركرزد وكوب كيااوركايا \_ كيتان صاحب ميكيل دارصى بولول كي مفوكرون سعاس كاتمام سرلہوں ان کردیا ، کیتان صاحب کے نوکروں نے قالدیا کر اس کوزمین پر دے بیٹکا ، اسس كے بائقریا وُل باندهد دیستے ۔ اس سے رحی اور سفائی سے حز اول برعز بیں دیں کہ طالم سے طالم شخف کھی یہ ہے رحمی گوارانہ کڑنا۔ مگرصا حب بہا در سے اس ہے در دی پڑھی بس نہ کی اور اکسس غربيب بي بوش كواصطبل بين لائے وإل كھور وں كى بجيارى سے اس كى مشكين اس طرح بدھولين ككورون كرابين متواررية تى تقيل عرب الجينط كى حالت بالكل يعيان معلوم بوتى تقى مخدسے اور ناک کے تفتوں سے اور کانوں اور آنکھوں سے تون بہتا تھا اسر تھیٹ کیا تھا بت كيتان في انى منكوايا اور اس كے تون آلوده كير ون كويان سے دهلوايا اورزال بعد اكسس كو شارع عام يراس طرح كيفنكوايا كرجيس كأبو . وه اسى حالت عشى اوريد به وشى بين يرا تفاكر يوليس نے اسے العواکر استال میں بہونیادیا۔ وہاں زندگی ا درموت کے درمیان میں اس تنگتے ہوئے کو مرہم یٹی اور دواداروستے کچھ آرام ہوگیا ہے۔ بیٹخف جسا ست بیں مفنوط تفاکدائن مار کھانے پر بھی جاں برہو کیا ورنہ کیتان صاحب نے اس کو عدم آباد بھجوانے بیں کیا کمر رکھی گئی۔ اخبار الريون في الكفاسي كركيكان صاحب في اس شخص سعة واتي انتقام لياسي-كِنتان صاحب اس سے بہلے جس كو له ي ميں رست تھے اس كے مالك كابھى ہي سخف ا كيا الله تفاء

کلیہ وغیرہ کی بابت مالک مکان اور کیان صاحب میں کچھ کھا ہوگیا تھا۔ حس ایج بنظ کو مارا ہے وہ مالک کا طرفدار سبے۔ بہر حال اب یہ مقدمہ میاں میر کے مجھ رسط جیما و نی عدالت نوٹیروانی یں دائر ہے دہاں دوران تحقیقات تمام حالات مابقہ تعلقات دیوزہ خود بحود نام ہوجائی سگے۔ اسنوس اور سخت اسنوس سبے کہ کم بحنت ایج بنط سے اتنی مار کھا کر بھی صاحب بہا در کے رثبہ کا اندازہ نہ کہا ور عدالت تک تکیف کو ار ہ کی اسی پیشکر کیا ہوتا کہ جان کی سب کچھ یا یا۔ نیز طرے کا اندازہ نہ کہا ور عدالت تک تکیف وہ نہال کر دیکھ لے ، اب نوٹیر وائی عدالت کی فیصلہ دیتی ہے "

اس زمانے میں زیادہ تر انگریزی ا خبادات پر پورپین حضرات کا قبضہ تھا۔ انگریزی ا خبادات اور انگریز مبند ثابو کو ذہال و خواد کرنے سے سے میں زیادہ تر انگریز مبند کر سے تھے اور ہزد و کستانیوں کو گذاہی کن خطابات بھی دینے میں مرتب محسوں کرتے تھے اور مرتب محسوں کرتے تھے اور مرتب محسوں کرتے تھے اور موقع کی طاش میں دہنے تھے کہ کوئی پورپین تجرم ہند ہر حرکت کرسے تو اس کی تنہیر کی جائے اور اور میں تہذیب کو آشکا را کی جائے بیا کی جائے بیا ہیں ایک بنیں بلکہ دو واقعات پر روشی ڈالی ہے پہلی خبر کا عنوان ہے مہنے کوئی ہوری کا میں ایک بنیں بلکہ دو واقعات پر روشی ڈالی ہے پہلی خبر کا عنوان ہے مائے کوئی ہوری کا میں ایک بنیں بلکہ دو واقعات پر روشی ڈالی ہے پہلی خبر کا عنوان ہے میں ایک بنیں بلکہ دو واقعات پر روشی ڈالی ہے پہلی خبر کا عنوان ہے میں ایک بنیں بلکہ دو واقعات پر روشی ڈالی ہے پہلی خبر کا عنوان ہے میں میں دیتھی کوئی ہے گ

" صاحب اوگ ہندوستانی اس تہذیب کو سوس او کرستے ہیں۔ حال ہی ہیں ایک بورہن صاحب کر نوت سن کر مہندوستانی اس تہذیب کو سوس او کرستے ہیں۔ حال ہی ہیں ایک بورہن صاحب کے مہذیب حارظ کی الما آبا در سرت تر نوف کے مہذیب کا دور اور سے جس کی دور بلوے کا رادوں نے دور دور کی ۔ ہے کہ ایک بور بین صاحب بہا در ار بن نمبز ۱۴ ڈاؤن بوکان بورسے جلی ہے 'غریب کا دول اسٹیسٹن پر دوسری کا دی کے عندل خانہ ہیں انحوں نے جمیب و غریب نظارہ دی کھا کہ کان پور کی اور میں تر ایک بر مہند تھا۔ کہ ایک با بورین تشراب ہیں صست ایک لیڈی کے ساتھ لیٹا پر ایکنا در جددد کم کی کار میں داخل ہوا جا اس کو یہ نوری تشراب میں صاحب بہادر کہ یہ دورتی کا دی کار بیا تو ان کا دیک کے ساتھ ایک مساخر لیڈی کسی حزورت سے عندل خانہ گئ تھی وہیں ان مست الست صاحب بہادر ایک مساخر لیڈی کسی حزورت سے عندل خانہ گئ تھی وہیں ان مست الست صاحب بہادر کا اس کو وسکی کہنا برطا آبا ور وہ غریب اس وحت بیاد حرک کو دیکھ کر بیری برای کی مساخر لیڈی کسی حزورت کے لورینی شریعین شریعی اورکون نیک بحت لیڈی صاحب بہادر کو کھی تھی میں بال اگر کو لئیم کو کا کان پور کے لورینی شریعیت سے اورکون نیک بحت لیڈی صاحب بہادر کی درائی میں جا اس کو کھی ترک بی بیری اورکون نیک بحت لیڈی صاحب بہادر کی تھیں جا اس کو کھی تھیں بال اگر کو لئیم وسٹی بہندی کا ان پور کے لئی ترک بی ترک کو تھی میں بال اگر کو لئیم وسٹی بہندی اگر الیس حرکت کا خرک بی ہوتا تو صفح کے صفحہ میاہ ہو گئی ہوتے کھیں۔ بال اگر کو لئیم وسٹی بہندی اگر الیس حرکت کا خرک بی ہوتا تو صفح کے صفحہ میاہ ہو گئی ہوتے کھیں۔ بال اگر کو لئیم میں جو سٹی بیری اگر الیس حرکت کا خرک بی ہوتا تو صفح کے صفحہ میاہ ہو گئی ہوتے کے میا

مریوناا در لمبئ کے درمیان سفر دلیوے میں ایک متول خاندان کی پارسی لیڈی کو ایک بورمین میم صاب کے وربیر محنت مصیب سے بیش آئی۔ سفر ماوے میں جوربوں کی وارد آئیں توسن ہی جاتی ہیں لیکن میر پور مین صاحبہ اس مغل کی مرتک ہوں واقعی عجیب یات سے ۔ یونا سے ایک فرنگ لیڈی اس کے ساتھ سوار بھی وہ ا گئے اسٹینٹن پر اترکئی۔ وہاں ایک دوسری لیڈی اس کمرے میں سوار ہوتی ا عرمی نوجوان تقی جسا مت میں مصنوط ، قدمیں لمبی ، گھاس کی ٹویی سر بریقی اور مہینڈ بیگ ما تھے میں تھا۔ ان میم صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی تمام کھو کیاں بندکر دیں ۔ یارسی لیڈی سے ر د کا لیکن بر وا ہنیں کی گئی۔ اس کے بعداینا دستی بیگ کھولا اس میں سے ایک بڑا جا تو نکالا اور ا کے ریوالور ا در ایک ری بھی نکال کر نشست کی جگر کر رکھندی ۔ وہ اس زنا نرسائقی کی اس حرکت میر سہ گئی کہ برکیاکر ن سبے اس کے بعد وہم صاحبہ یارس لیڈی کے پاس آگر اس کی جیبول کوزیردستی شو نین اور مار دا استے کی دھمکی دی ایک جیب میں نقدی کا بٹوہ تھا جو جرانکال لیا اسس میں باننس دویے تھے جوتی الفور سے لئے گئے۔ یارسی لیڈی کے یاس اسباب ایکس فٹاس کی جانی ہی ا کاطرح حاصل کی گئے۔ بیٹوہ اور جا بی والکر کے کسی بہانہ سے یا خانہ میں گھس گئے۔ اس کے دستمی ر دمال میں ۲۲۵ دوسیے کے نوط بندسھے تھے ۔ یہ رومال ایک اور جیب میں تھا جوبر د تنت الماستی کے فرائی لیڈی کو نرسو تھا تھا۔ اس رومال کو یارسی لیڈی نے اپنے کمر برلیپیٹ کر کونی تھیار کھا تھا۔ باری لیڈی دفع ما جت کرکے مرسے سے نعلی تومیم صاحبہ بھیراس کے پاس آن ایک ہاتھ اس کی گون يرر كهااور دوم مه سهاس كے دونوں بائھ قابد كئے اسى حالت بيں اگلا استين آگيا۔ تو وہ يهم صاحر حدث كرسين كل كرهاي كيرتى نظرون سے عائب بوگئ \_ يارس ليڈي ايسي توت زده تفی کرکھے عرصے تک اس کے مخد سے آواز نہ کی چینے جیلانے کی جرأت نہ بڑی ، آخر ریلوے پولیس كور بورط كى كئى ـ وه اس مجرم ميم صاجعه كى تلاش كررى بيد يريزالى قسم كى وار دات بيد فرنى يدلى ادريدكرتوت مروناكے انگريزي اخباراً بزرورنے يرخبراس طرح شائع كي ليكن ہما إخيال بيے كه نازك مزاج برى تمثال حوروسش بيولى بهالى يوريين ميم صاحبه ايسا بركز نبي كريس كير اس كاسفيد چروا کا لے چرفے والوں کا کام برگز مذکر نے دے گا۔ کہیں کوئی دیسی تورت کے بہین کر اور بوڈر الكاكرليدى نربن كئي موركيونكم يركام الخيس كاموسكة ميم مركوب بونا كانتريزى اخيار خود يوريين

## يتمليم كراب توكيا يوريين ميم صاحيهي ايساكرسكي ب

برطانی سرکار سانے جب مندوستان میں باؤں جلسلئے تو میسائی مشنر یوں نے مندوستانیوں کو میسائی بنانے کے بخصکنڈے استعال کئے۔ جب ان کو کا میابی ہوئی تو میسائی مشنر یوں نے وہاں بھی پرانے طریقے اختیار کئے توج ہو واسلے جانے وہاں بھی پرانے اختیار کئے توج ہو واسلے جانے اور ان کے خیالات کی ترجائی مجز عالم مورخم بھرانگست سے 19.4 میں کی گئی۔ عوان تھا ہے یور میں میسائیوں کے کر توت "

«ریاست ہے پوریس جاں بہت دنوں سے عیسانی یا در پوں کے قدم جے ہوتے ہیں ان کے دومیشن اسکول جاری ہیں۔ ایک مالی شان گرجابنا ہواہے۔ عبیای کیڈیاں گھر کھر جا کرتعلیم دی کھیرتی ہیں۔ اور بڑی آزادی کے ساتھ عیسانی یا دری وعظ کہتے ہیں . مکتی فوج رہتی ہے اور راج كى طرنسسے ان كولورى أزادى حاصل سبے اب عرصه كے بعد ان يا دريان بركول كا اظها رجواہے۔ كاس مندوراج مين ايك رياست كے سب جج برسمن اور ايك ليڈي ڈاكٹر برسمن كو عام طور يرعيسان بناياكيا - جسسي برطرف اس كروه سے عام ناراصی اور نفرت كا اظهار بور ہاہے۔ مند دوں نے استے بحق کواسکولوں سے اٹھالیا-مشری لیڈیوں کا آناجا ابندہے ،عیکائ اسکول دیران پراسے ہیں ' زنانہ وعظ بندہیں ۔ ریاست نے بھی ہمدردی ندہ ہے ہوش یں اس بریمن اوربریمنی کوملازمعت ریاست سیسے خارج کر دیا ہے۔ لیکن پر تازہ عیساتی یا در صاجان كى حايت بين توش بي اوريا درى اس نمايال كاروائى كوست يد دراية نخات سمجية بي ـ بورابر راج میں مولی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ سیکن ہیں ڈرہے کہ یہ مذہبی تھیکڑھا ہے کہیں کونی منگامربیا بر بوجائے اور راج کی ہے جاطرفداری دیکھر کتعجب نہیں کہ ہندو قوم برگا جائے اور بھرراج کوکسی سخت نقصان کا مقابلہ کرنا پر طیسے۔ عیسانی گروہ جہاں جا کا ہے آزادی پاکر - بى كاروان بارى كردييه . اورومان اى تتم كانتج بريدا بوجاناك . ابرياست ورعاياً ریاست کوجواس موقعدریا صنوس مے دہ محص نصول ہے۔ ہمیں ڈرسے کہ کمیں اس برکایک نفرت سے کوئی اور قصتہ بیدیانہ ہوجائے ۔ اسکولوں کا دیران ہونا استسنری لیڈیوں کا گھروں ہیں جا تابند كرديناكونى تخرانى بسيدا نركردے بہترہے كرداج اس نازك امريس كا مل عوركر كے اس اشتعال كو دوركادے \_ چھوٹے جھوٹے واقعات كونظراندازكرك امن وسكون كى تبائى وبريا دىكائى خیال کیا جائے جو اس متم کے واقعات سے عمل میں آتے تھے ہے کہ جمیتہ یا دری صاجان

## كى زات سے ايسے ہى معاملات طبور بدير ہوتے رہتے ہيں -

ایک دلیں انبارنولیس مشرمزا جوایک انگریزی اخبار دکن پومسٹ کے ایڈیٹر تھے۔ ایفوں نے مرط نیوٹن بيرمر ايث لار كى درخواست تقررى براين اخبار مي نكمة جيني كى هي اور دومرے صاحب بها درمر مراب و مالك ا خبار محقے، ان كو اخبارى ماراضى عنى - ان دونوں نے مل كرم طرمترا كے خلات شرمناك الزامات الكاكرمقارم دائركرديا جب وه مقدم مره مترا جديت كي تواس برايد شرعز عالم مراداً بادن مخرعالم مورخر مربوم ١٩٠٣ عبي يوربين عصبيت ى ترمناك حركتون كا بهاند السين اداريية بين ميوراء اس ادارير كاعوان ميه « شرمناك الزامون مع برتيت " " مشرمرًا كى برتيت نه صا جب بهادروں كے عقبه كااليا ول جيسي نقت كيين ويا ہے کہ کا بے وسٹنی بھی اس قوم کے طربق اِنتقام برانگشنت برنداں ہیں۔ اگر کو فی ایڈسٹرکسی دیسی تحض کے معاملات پرنکتہ جینی کر آیا اس کے واقعات سے بھی چیمیر جیمار کی جاتی توست ایدوہ زیادہ سے زیا دہ نائش لائبل داغ دیتایااس کی سنیت توہین آمیز خیالی ظاہر کرتا۔ مگرکسی کا ہے کو جس کو دستی کا خطاب دیاگیاہے) یہ نہ سوجھتا کہ اپنی مہندت قوم کی امکے حسیمۃ مرجبینہ ناکتی اسسے زنا بالجركا جمونا دعوی كاتا ا در اكر بدشتنى سے وہ لمى مرحل توكسى كانا جائز حل اسے نیالف كے مسر مذیقیوا کا ۔ افغوس کر مٹرمترا جو ایک انگریزی انجار دکن پوسٹ کے لٹایٹر ہیں۔ انھوں نے مر نیوش بررشراید لار کی درخوا ست تقردی میده گرمندط اید وکید برنکته چینی کی هی-ا در ایک دو سرے صاحب بہا درمطریل ہو مالک اخبار ہیں ان کو کچھ اخباری تارائسگی متی ۔ ان دونوں بزرگواروں نے اس دیسی تحض بر اس طرح انگریزی عضته کا اظہار کیا اگرمطرنارش کاس بيروكار زيرة الومشايداس نوب كايترنجي نزمكا - ليكن اس سادش كاعدالت بيشن ج سكندالا يس بهاند اليوث كياكه ايك يورشين مس كليرث كوتياركر كم مطرمترا يرزنا بالجراورنا جائزهل دعيره كے نزمناك الزابات ليًا مُن كتب تھے مقدم مدتوں سے حل رہا تفا آخریں صاحب بیشن ج بها در سكندرآبا د نے مرفر متراكو صاحبى كرديا اور اس بات كونتيم كريا كر سے تنك ان صاحب بها دروں نے ایسی کمینة اور دلیل کوسٹیسٹ اختیار کی کہ ایک دلیں تیاہ ہوجائے اورلیک پورستین مشن کایر دہ اس طرح سے قاش ہوا۔ ادر اس کے ماں باب کارازیوں طنت از یام ہوگی كرتوبر - فيرمر متر اكوتوفد انع يا دياليكن اس انكريزى نا راضى كے نيتجرسے ايك زمانه ما قف ، وكياكه تهذيب كے مرى بھى لا بع اور انتقام كے لئے ايسانعل كرجاتے ہيں ۔ اسوس -

بنددستان کے بیسائیوں کو حکومت نے طاز متوں کے لئے سفارش کرنے کے اختیادات دے دیتے تھے 
یا یہ خود ایسا کرتے تھے ۔ ان کی سفارش کے بغیر طاز متیں نہیں طبی تھیں اور یہ ناریل ہندوشائیوں کو گوارہ زمعتی ۔ اس
کی فالفت مام بھی اس لئے لوگ اسپنے اسپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے جنا پڑاس سلسلہ ہیں ایک مراسلہ عرض موا ۔
صاحب نے گیا دہبار ) سے مجز عالم میں اشاعوت کے لئے ارسال کیا جو ہردسمبرہ ، 19 کے شمارے میں طبع ہوا ۔
جس کاعذان ہے «زبانہ کا توثیہ»

در زماند موجودہ میں انقلاب کے دم قدم سے جیسے کچے تخریب و غریب واقعات روزاندہ کیے اس اسے بین اور میں انقلاب کے دم قدم سے جیسے کچے تخریب و غریب واقعات روزاندہ کیے باقتہ یہ بین اسے بین دو محاج تقفیل بنیں ۔ ابھی و خرکسی تک رمبت و محاکی بدولت مجھے بیتی ہے کہ بات کے دنیا کادر آن کس طرح مجمر النے گا اور کیا ہوگا ۔ مروت بے حاکی بدولت مجھے بیتی ہے کہ بات کے دنیا کادر آن کس طرح مجمر النے گا اور کیا ہوگا ۔ مروت بے حاکی بدولت مجھے بیتی ہے کہ بات کے دنیا کادر آن کس طرح مجھے جرت ہوئیں ۔ اور ول سے کیا بحث یہ بیال بین نودالین نظیر ہندوست الله ایک کو حال نازموں کی موجود و آن ان از موسی میں موجود ہوں جس کی انگی دفتول جرجی کابرا انجام آج اظہر من استس ہے ۔ لوگ ملازموں کی موجود و آر ماند میں کسی کئی جہت کے مان مول کو اور دیا تھی کہ مان مول کی موجود و آر ماند میں کسی کئی جب اور ان کی افعالی خراجی ان کو اندھا در بہرا بنار کھا ہے یہ نافی کی مصاحب ان ابی باقوں کو نہیں جو گئی ہیں اور دہ وقت قریب ہے کہ ان کے مصاحب ان ابی باتی ہوئی ۔ انگیزی مان دمت سے بھی فارخ ابیالی حاصل بانگنا ہے ۔ خوشا مدر ہے مان کو بوجا مشرور کا کر دیں گئی ہیں گئی ہیں کہ خریال و نفرقد سے ابی کامی میں ہوئی۔ بی مورد ایک موجود ان کو اندان کے مصاحب ان کی قدم برجدہ کر کر کے ان کو بوجا مشرور کا کر دیں گئے ۔ انگیزی مان دمت سے بھی فارخ ابیالی حاصل بنیں ہوئی۔ برکام کی شکاہ بیں کچھ خیال و نفرقد سے لیے دکھ میں اور دے ملم و یا علم کا بنیں دیا ۔

منجلہ اور محکول کے دبلوے میں بھی لوگ ملازمت کیا کرتے تھے مگراب اس کی حالت اس کو نتے میں بھی اور آبرد کاتوبہاں نام مزیجے معولی اسمولی مزد سے فیر ہوگئ ہے ، ترتی یک گونہ بندگ گئ ہے اور آبرد کاتوبہاں نام مزیجے معولی سامعولی منددستان کر بجین آنکھ منیں ملآتا بلکہ حقارت کی تظریعے دیجھے جاتے ہیں۔ نومن پرکسے دیخ کرتا ہے اور غیر عیدائیوں کے مقابلے میں کمینے لوگ با د قعدت سمجھے جاتے ہیں۔ نومن پرکسی سے دیخ کرتا ہے اور غیر عیدائیوں کے عام لتھ ب سے بہا یت ہی ابتر ہے۔ ملی الجذالقیا س

جہاں تک نگاہ کا م کرن ہے اور دیکھنا ہوں ایک غیر معولی ماری سادے ہندو مستان پر دوڑی نظر آئی ہے اور کونی صورت نظر بنیں آئی کہم ملازمت کا سود استے باطل پنے دماغ سے نکال دیں اور جو لوگ اس کولین کر چکے ہیں ان سے روٹی کے چینینے کی نیت مرکزی ہم کی رست یا کا سنت یا اور کسی حرفہ کو این کولین کر چکے ہیں ان سے روٹی کے چینینے کی نیت مرکزی ہم کورپر بھارت یا کا سنت یا اور کسی حرفہ کو این کر دوری سے اپنا پیریٹ بھر لیا کریں ، سرفار اگر عام طور پر اس جانب توجہ کریں تو بھے بھین ہے کہ تمام لوگ وا واست پر جلد آجا بی کے اور وہ بات جس کو ہم اپنی برن بہت جلد حاصل ہوجائے گاہ مسمجے دہے ہیں بہت جلد حاصل ہوجائے گاہ

اب کے چاہے تم ماتو نرمانو

ایڈیٹر مجز عالم ہے پر دگی کے نالف اور پر دہ کے حامی تقیم جنائجہ ۸ فروری ۱۹۰ کے شمارے میں بردے کے

ایک فالن کی مراسلت شائع کردی ۔

۱۱ ایک عرصہ سے پر دہ سرسٹم کے بارے میں مخالفین پر دہ اپن پی چریگوٹیاں کر دہے ہیں گر اب تریار لوگ ایسے باتھ دھوکرتی تھے برٹ گئے ہیں کہ اپنی پر زور کر بروں سے قام تک توڑ دیے ہیں اس اس الم ایک الم ایس نظر سے گذری کے صاحب مسلم ایک از ادی ہے مسئلہ پر لوری بوری قالمیت و جدر دی کا ظہار کیا ہے ۔ وہ عور توں کی آزادی ہے مسئلہ پر لوری بوری قالمیت و جدر دی کا ظہار کیا ہے ۔ وہ عور توں کی آزادی ہی کو مسلمانوں کی ترتی بھلائ تو می جمدر دی کا ذریع تیاں کرتے ہیں کہ اگر ولیسی عور توں کی آزادی ہی کو مسلمانوں کی تر دہ سرسٹم سے آندادی دے دی جائے تواس جالستیں مسلمان ترقی کرسکتے ہیں ۔ ان صاحب نے اپنا بورا ادادہ فائر کر دیا لیکن واہ حضرات واہ مسلمانوں کی ترقی کا ذریع ہی آب سے تواس ہوتھا۔ اب دیر کس بات کی سبے اور آب جیپ کیوں بیٹھے ہیں کی ترقی کا ذریع ہی تور توں کو پر دے سے آگے قدم بڑھا ہی تے اور آب جیپ کیوں بیٹھے ہیں اس مانٹ کی جے اور آب جیپ کیوں بیٹھے ہیں اس مانٹ کی جے اور آب جیپ کیوں بیٹھے ہیں اس مانٹ کی جے اور آب جیپ کیوں کر تول کو سند مریع لی کھنے ۔

قول مردول کا نہیں کا مها دھوراکرنا وخل جس کا مہیں دینا اسے پوراکرنا

بھراس صالت میں جب ان کی ترقی ہونا لوگوں کو تابت ہوگا تو صرور ممکن ہے کہ وہ بھی آب کا ساتھ دینے کے دہ بھی آب کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوجائیں گئے لیکن صروت زبانی جمع خریج سے کام نہیں جیل سکا ستاید معزز مصنون نہ کارتے ہر دہ سے آنادی دینے کے نفع و نفصان کو نہیں نعیال

كساء

اجی صاحب یہ تو ابھی چندروزی کا ذکرہے کہ پرخیرا جاروں پی گشت کر دی گایک صاحب جنٹن میں جو کہ بیٹر میں کرنے کے واسطے والایت کی تیاری پر ابی بیوی صاحبہ کو بھی پر دہ سے آزادی دے کر ہمراہ ہے گئے تھے۔ حس کا بیٹے پر ہواکہ بیوی صاحب نے تو اپنا تعلق ایک فرانسیسی جوان سے بریداکر لیاا در بربرطرصاحب کھت اسنوس مل کر رہ گئے۔ اب فرمایت کی بیڈوم کی ترقی ہوئی یا تنزلی۔ لہذا اب ہم یرمنا سب بھتے ہیں کہ یا تو معزز تذکورالیسے لنو خوالیت سے باز آئے اور نہیں تو اپنے کو خود بیش رو تابت کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو پر دہ سے خوالات سے باز آئے اور نہیں تو اپنے کو خود بیش رو تابت کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو پر دہ سے از ادی دے اور کیٹوں ہیں تنر کی بربرنے کی اجازت دے دے ہ

راقم رائم الماليس ك آزاد شكوه آبادى

حكومت برطانيه ايك « قانون دازدارى " نافذكر تاجام في متى سب كامقص د حكومت كواسف اير نکہ جینی کرانے سے روکنا تھااور اس قانون میں یہ بات بھی مندوشانیوں کے لئے متابل ا عرّا من على كملزم بر بارتبوت والالكا تها. اس قانون كى بهندد مستان بين برطي زور وتنوري فالفت بوئي. فيزعا لم مراداً باد تاك بين بليها بواتها. اس كه الدير في اين قلم كوجنيش دى ادرایک آریک از ردی مم ۱۹۰ کے شارے میں تحریر فرمایا عوان ہے " قانون راز داری" "اس بخیب قانون کے بڑے تا مج برغورکرے دیسی اخبارات کالم کے کالم سیاہ کریہے ہیں لیکن تطعت یہ ہے کہ یا تعیر جیسے نیم مرکاری پرچہ سے بھی اس کا نفاذ باعث ترابی ظاہر کیا ہے ادروه استعتوازليدنك أشكرين اس كارونادور باسمه المائس آف انديا بمبتى كالكمربراودة انگريزى برجيسب وه بھى پائينركا ہم خيال سے -اس طرح سول اين الملطى كرف لا بوراور مالاس ميل و إنظش مين بهياس قانون كى برائى كا عام اطباركررسمين بينايد لاردكرزن صاحب نے خود مسورہ بیش کرتے وقعت اجلاس کونسل میں نستی وتشقی دی ہی دیکی میکن پرنستی وتشقی کچھ ہے کا جاتى معلوم مونى مے كيونكماس مائے ويلاكے بدرج كيما يدائق وه گذات ته مفتر كے واضح آيين برند كے اجلاس كو ديكھ كرمفقود بوتى نظراتى سبے . اس دن اس سود ، قانون دازدارى كى بابت سليك في كمينى كى ربور ف بيش كى كئ تتى جس كود يصف والول معلوم كياس كراس بي وه تام خابیاں اور نقائص بجرے ہوئے ہیں بحن کی بابت ابتدار ہی میں شکایت کی گئی تھی" سيبكث كمينى فيصرف ايك اعتراص مرعوركاسه كداس الزام كوفيض عالتول بن قابل

صفائت وتجلکه قراردے ویا ہے۔ حالانکہ ایت ای صورت بیں پیمسودہ قانون الزام خلاف راز داری مرکاری کونا قابل صفائت و تعمیلکه قرار دیتا تھا۔ اس مسودہ قانون کے برطیسے بھاری نقص پر خلام ہوتے ہیں۔ اوّل پر کم ملکی معاملات کی خبروں کو آزادی کے ذیل ہیں لاّنا ہے۔ ووم رابھاری پر نقص ہیں کہ ہے کہ بے تصوری کابارِ توبت ملزم پر ڈالا جا آہے اور دونوں بردستنیاں اس تی رسخت ہیں کہ ملطنت کے کسی اور دھند میں ایسا قانون بیش کرنے کی جراً ت مزیر مسکتی۔ تمام مہزر ہوا ورعام رایش

ان بت سوں کے نفصان پر رطے زور وسورسے اصوں طاہر کردہی ہیں۔ ا منوس لارد کرزن صاحب نے اطبینان دلایا تھاکہ پیمسودہ قانون کی وجہ سے ایک بھی سے ادربے فقور آدی کونوف زوہ ہونے کی دجہ نہ ہوگی ۔ ایسے ہی مطرآدندل صاحب نے بھی اطمینان دلایا تفاکه برمسودهٔ قانون صرحت برخوا بول اور برکر داروں کے لیے ہے مذکر نیک تیتی اور بے صرر الوالعزمی کے لئے ہے لیکن کلکتہ کا ایک بھی اخیارسلیک طرکمیٹی کی رپورٹ بین اس وعدہ كاليفائنيس بأسب بنردستان زائے كاتم مقام جار روزاندا خبار الكريزى بي اورتين روزاً اخبار فزنيگوں کے ہیں وہ سب اتفاق رائے سے اس قانون کی مخالفت پر کمرسبتہ ہیں۔ وہ خیال كرتے ہيں كة سركارى كاموں كى مكت جينى كوعلى طور يرسب وكرنا باستے ہيں ۔ اس قانون كے ياس بونے بركوئى ملكى انتظام كے متعلق خرانشار ہوتے منها سے فكا دركوئى محفى بات ظا بركرينے والا محرم اور زے دارہوگا ور اس الزام میں گرفتارہونے پر بے تصوری کا ارتبوت مزم پر ڈالنا ہوگا۔ اس امرکی مخالفت راسے زور وشورسے کی جارہی ہے۔ اس قانون کے یاس پوتے بریمت م مر کاری دفار اخبارات کی سکتہ جینی کے توف سے سے میہ واہ ہوجائیں گئے۔ انگریزی اخبارات اس وقديريهان تك الكريح بي كرروس كى مى زبردستى بهال بھى اختيار كى كئى ہے۔ ايسا مسوده دہذرب دیا میں بین کرنے کہ بھی جراست نہ پڑتی۔ کہا جا کا سے کرکونسل آیتن مبزد میں جنتے ممبر غرسرکاری ہیں وہ سب اس مسودہ قانون کے خلات پاستے جاتے ہیں۔ مطر کو کھلے صاحب غالفول کے لیڈر ہیں۔ وہ صاحب بتلاج کے ہیں کہ یہ سودہ قانون یاس ہونے بریر کی سخت خوابو ادر تنر مناک برایوں کاباعث ہوگا۔ اس توقعیر والشرائے نے منظر کو کھلے کی دلنے پر ہیت بے جینی ظاہر قرمادی تھی اور نیتین دلایا تھا کہ گور تمزیط کے مقصد وہ نہیں سمجھتے ہیں اور خواہ مخواہ غلط معنی نکالتے ہیں۔ بیکن اب جب کمنتخب کمیٹی میں اصلاح ہوکرمسودہ بیش کیا گیا ہے۔ ا منوس كرم الكي كه صاحب كى آيس صحى اور درست يائى جائى بي . يه بات كور منط كے باكھ

«مررونالدِّ مستن نے ہواج کل برطانوی پارلمین کی مبری کے ایمدوارہیں حال ہیں ۔
براب اس سوال کے کیا برطانیہ اپنے فرائن مندوستان کے متعلق اواکر رہاہتے ہے کہا میصے امندوستان کے متعلق اواکر رہاہتے ہے کہا میصے امندوست کہ برطانیہ ون برون اس اعتماد ما عتبار اور عربت کو کھود باہیے ہواس سے لئے ہندوستان ہیں موجود کھی۔ برطانیہ طرح طرح کے مکیسوں سے مندوستان کو ذرئے کر رہاہے اور اس کی عرض و معروض برتوج تا ہو گئی اب کام کرنے کا وقت آیا ہے اور کام کھی وہ جو استحکام واست قال کے ما تقوم رائی موالی میں کو اور کا ما تھور انجام ویا جائے گئا۔

دوران تقریر اس لائن کیجرار نے بندو کستانوں کو مرض احراف بین بتلادیکو گرفت کو اس مرض کابانی قرار دیا و راس کاحر ن بی علاج بین کیا کہ گور نسف اینے اخراجات کو گھٹائے۔
اور باتندوں بر بیکس کم کرنے سے ان کو الجھرنے کا موقعہ وسے - یہ الفاظ پور بین ہی زبان کے لئے خدانے می و در کئے بین اور دہی اواکر سکتے ہیں ۔ بے چارے بہتدو کستانی انجادات اگر ایسے مطابین تھیں کہ جس میں ابنی گور نمنٹ کو فرانفن کی طرف اس طرح توجہ و لائیں تو وہ گستانی اور یہ در یہ و رہنی بین شامل کئے جائیں گے۔ لیکن صاحب بہا در ہو کچھے کہیں وہ سب مہذبانہ سکایت میں جائے گی۔ اب ہماری فترت کہ کچھے فائدہ ہو یا مذہو لیکن یہ تو ضرور معلوم ہوگیا ہے۔
سمجی جائے گی۔ اب ہماری فترت کہ کچھے فائدہ ہو یا مذہو لیکن یہ تو ضرور معلوم ہوگیا ہے۔

رغر بھی کہنے لگے قصد مرے دل کا بگرہ ابر الجد حال ہے ایسا مرے دلکا

واقعی بن وسان میں ایم شکیں کم کرنے کی صرورت ہے اور گور تند کو اپنے وعدے کے مطابق اس طرف کا باغ ورکر ناچاہیے ۔ "

لارڈ کرزن دائسرائے ہن رانگریزوں کی طرح ہن دستانیوں کو تقی فیات کی نظرسے دسکھتا تھا جنا کی اس نے اپنی تقریب بھی ہن دستانیوں کے بارہے ہیں ایسے الفا ظاستعمال کئے جن سے ہندو شانیوں کی کھلم کھلا توہن اور تی کھتی۔ اس تقریب نے پورے ہندوشان میں بمجل مجا دی۔ مجزِ عالم بھی فاموش ندرہ سکا۔اس نے 11ماریتے ہیں الیا سے شمارے ہیں الدو کرزن کی تقریبہ کا اثر ''کے زیرعنوان محریب کیا۔

ہو۔ ایک صاحب خطائے ہزرگاں گرفتن خطا امت اور دوسرے صاحب خلاف رائے سلطان ہیں۔ ایک صاحب خلاف رائے سلطان ہیں۔ اسلطان کی جگر برگرزن بھی جیاں ہوسکتا ہے۔ غرفیکہ ایک اعراضی جلسہ کی کا میابی کے واسطے سامان کا فی اور مصالحہ نجے کھا موجودہے۔ ہر جیدکہ لاہور دیفیرہ بیں ان اعراضی حلسوں کے انعقاد کی کوش متنیں ہورہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی تاریخ مقرر بنیں کی گئی ہے۔ بہت بہتر ہوکہ مہندوستان کے برطے برطے متم روں میں جیدہ جدیدہ حضرات جمع ہو کہ اپنے المبار صداقت بردفاداری کے جلر کرکے اس پر لارڈ موصوف کو توجہ دلائیں کہ کا سے بدشم توں میں جدیدہ خواد کا درزیادہ جو مدار برطے اس کے مردں سے یہ کانک کا ٹیکہ جھوٹے اور کا اوں کو جاہل دوشتی کہنے والوں کا درزیادہ جو مدار برطے سے

ایڈیٹر مخرعالم کی ہندوستان کی ہرجیز پر شکاہ تھی دہ تقریبًا ہر فنکار کی حالت سے دا قعن سکتے ادران پر نکاہ سکتے سنتھ کہ ہندوستانی فنکارکس طرح روزبروز مفلس وقلاش بنایاجا آیا ہے۔ کسانوں اور مہندوستان کے مزدورس کی است کی اوج تھی کہ ان پر لگان کاا صنافہ ہور ہا تھا جنا کجہ ادراب کی احتراب کی است کی است روزبروز کرتی جا رہی تھی۔ اس کی کیا وج تھی کہ ان پر لگان کاا صنافہ ہور ہا تھا جنا کجہ ادا بریل ہم اور بیس ایڈیٹر مجر عالم سنے دنیا کے کسانوں کی آمدنی کا نقشہ بیش کی است کے کسانوں کی آمدنی کا نقشہ بیش کی سے۔ کی سبے کہ باد جودزیادہ مشفقت کرنے کے ہندو کستانی کسان کی آمدنی دنیا کے کسانوں کے مقابلے ہیں کم ہے۔

دردے زبین کے تمام ممالک سے زیادہ مہندوستان بین کا مشتکاری ہوتی ہے اوربہاں کے کسان تمام دنیا کے کسانوں سے زیادہ مشقت کرتے ہیں۔ لیکن اضوس کہ ہندوستان کے کسان ہی دنیا بھر کے کسانوں سے زیادہ مشقت کرتے ہیں۔ اس کا اصلی سبب ۱۱، جلد انعقاد بندولبست (۲) زیادتی لگان کے ہوا کچھ تہیں ہے۔ جنا بخر ناظرین کی دل جبی کے انعقاد بندولبست (۲) زیادتی لگان کے ہوا کچھ تہیں ہے۔ جنا بخر ناظرین کی دل جبی کے کا ظاسے دنیا بھر کے کسانوں کی فہرست معد آلدتی درج کی جاتی ہے جس سے معلوم ہوگا کہ برنشن راج کے سب سے جمکتے ہمرے ہندہ ستان کے بدستمت اور بر بحنت کسانوں کی کیا برنشن راج کے سب سے جمکتے ہمرے ہندہ ستان کے بدستمت اور بر بحنت کسانوں کی کیا

حالت ہوری ہے۔

| كالانتلاني | نام ملک     | سالاندآندن | تام ملک |  |
|------------|-------------|------------|---------|--|
| ۱۹۸ روپے   | أزلين       | ۲۱۵ روسیے  | نوائش   |  |
| * 10"      | السيسين     | * 1-7      | وب      |  |
| P 114      | رما         | اسم ۲      | أنكلشان |  |
| " 147 ,    | معر<br>ترکی | 0 174      | حراكو   |  |
| 1 ITM      | ترک         | " IIA      | برتسكال |  |

| سالاندآندتي         | المك              | رن تام              | مالاندآ.      | نام ملک         |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| مما ردیے            | i                 | یے الح              | ۹ ۱۲ رویے     |                 |
| سم ۱۳ »             | E,                |                     | 4 343         |                 |
| " 100               | _                 | i .                 | " IAT         |                 |
| ماصوبون كى أمرني    | وستان کے مختلف    | ں کی آمدتی۔ اب ہمند | مالک کے کسانو | يه تقى غيره     |
| 4 4                 |                   | 4                   |               | ملاحظت يهو      |
| ررمالگذاری فی سکھیے | مالانه آيدني      | کارگذاری سالانه     |               |                 |
| یم رویے سم آتے      | یم رویے           | ola                 | 40 2015       | صوبرجات متحاده  |
| م دویہے             | * (%              | 464                 | · ~ +         | بنجاب           |
| ۲رفیے ۱ ارآئے       | + r^              | - ~ =               | v 1-          | راجيوانه        |
| ۳رویے               | " rx              | + 24                |               | بمبتى           |
| ۳ رہیں۔ آئے         | .00               | * *                 | <i>»</i> ~    | ومطيئد          |
| ۲ رویے ۱۸ تے        | * 94              | ٠,٣                 | * A ·         | بنگال           |
| ٢ روي ١١ رائي       | * 44              | .0                  |               | مداس            |
| ٣ رفيه ١٢ إكت       | - D-              | * 7                 | طه ه          | صوبه جانت تمتوم |
| ريل ۱۹۱۹)           | ( مخبرِ عالم ١١را |                     |               |                 |
|                     | , ,               |                     |               |                 |

جب بھی کوئی نیر ملکی ہندد ستان کی آزادی کے بارسے میں اسپنے نیمالات کا ظہار کرتا تو ہند دستانی اسس کو بسند کرتے ہے۔ بنا پخر لندن کوئیں انسٹی ٹوٹ میں لاڈ کرزن کی صدارت بین سٹر بھوزن صاحب نے اسی فتم کے خیالات کا ظہار کیا تو دوسرے ہندوستانی اخباروں کی طرح مجز عالم نے بھی مورخہ ۱۱رجون ۱۹۰۹ء میں ان کی تقرم مرکے حقد کوسٹ انٹے کیا۔

" آپ فرماتے ہیں کہ کونشلوں کی اصلاح میں سرکاری مجارٹی کوموقوت کرنا ایک بڑی بھاری ملطی ہے۔ برجید دانسرائے بندکوہرایک مناسب بخیرزکومنے کرنے کا ختیار دیاگیاہے لیکن اس سے کچھ فاكده بنيسي بوسكما وبلكداس مسي كام بي ترج اورا تنطام بين خلل واقع آئے كا إور لعديين سركاركو بھیآنا پرسے گا۔ آب اس بات کونت کیمرتے ہیں کہ اہل سندمیں ناراصنی فیلنگ موبود ہے لیکن براس کے بنیں کہ وہاں حکومت جمہوری جاری بنیں کی جانی ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ سخت غلطی پر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل ہند حکومت جمہوری جائے ہیں لقول آپ کے اہل ہند صرے یہ جا ہے ہیں کہ ہندوستانی لوگ عربہ تا اور اعتبار نے عہدوں بر بلائمیز قومیت کے مقرر کئے جابیں۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں باوجود قابلیت اور کرے کے اعلیٰ منا صب سے محردم کئے جاتے ہیں تواس کا دہ رکنے عزور محسوسس کرتے ہیں۔ سرمبفلڈاس بات پرنیوش ہیں کہ مطرسنہا کونشل والسّرائے کے ایگزی کیٹو ممرمقر کئے گئے ہیں اور آپ جاہتے ہیں کامیّل ا در ہیا دنشل سردس کی تیز موتوٹ کی جائے۔ ہرا کی محکمہ میں اسا بہوں کے دو حصتے ہیں۔ اعلیٰ عدد ں کے حصّہ روزر ہندصا حب دلائ لوگوں کو محر تی کرتے ہیں اورا دنی عبدوں کے بیضہ ہر دیسی بوگ مقرد کئے جاتے ہیں اور بہال بھی انگریزوں کوتر بچے دی جائی ہے اور ہندو شانیوں کی تالميتول كى يرواه نبيل كى جانى - يربهت براسه، ان كانيال كي وزير مندكى سريستى بالكل الخفادين جامية - اعلى عبدول كاايك خاص مصدّ مندوسًا نبول كے لئے محصوص ركھنا چاہئے تاکہ ان کو گورتمنٹ کی نیک نیتی کا یقین ہوا دریہ جیال نہ کریں کدسرکاران پر اعتبار نہیں کرن ہے۔ آگے جِل کرسر بمفلا صاحب نے ہندو ستان عبدے داروں کی و قا داری اور بيدارمغزى كى تعربيت كى اوركها كربرست وسكها كياب ككى مندوستانى بلحاظ ليا قت محربه اور معامل بنی کے انگریز اسنروں سے فضل ہیں مگر کھیر بھی اعلیٰ عہدوں بیران کی تر تی کو ہے پر وائی ا سے نظرا ناازکیا جا آہے اور اس سے بدولی پریا ہوئی ہے۔ یہ وجربنیں ہے ہو ہندوستانی ما تخت عبدول پر کام کرتے ہیں وہ اپنے امنروں کوسبق دیتے ہیں لیکن اس برلجی وہ ترکیّ

۱۹۱۱ء میں برنس ایک طی جات ہوں اور اخبار والوں کے لئے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ درا دراسی بات پر اخبار سے صانت مانگ بی جاتی تھی اور اخبار بزرکر دیا جاتا تھا جس سے اخباری طبقہ بیں ایک دہشت بھیلی ہوتی تھی فخر عالم نے بھی اس برنس اسکے ہے گوختم کرانے ہے کے لئے مرزوری سلال ایا ہے مشارے میں ایک اوار پر تھا تھا۔

دو تمام اردو اخبارات اطراف و اکا ف بھی شینے پریس ایک ہے کے لئے شور کر دہے ہیں اب دیکھنا بیرہے کہ ان کی اواز کہاں تک گور کمنٹ آف انٹریا کے کا نول تک ہوئی ہے۔

اجاری وہ قابل اطبینان ورلیز فررک کی آب جس سے گور کر نبط نے مذون فائرہ انٹایا اخباری وہ قابل اطبینان ورلیز فررک کی ہے جس سے گور کر نبط نے مذون فائرہ انٹایا جسے اور اب وہ ہر حزوری پر گوری فرکواس قانونی شکنے کے فوف سے بھتے ہوئے وائے انہا کی اور انہا گائی ہے اور اب وہ ہر حزوری فی خروری فرکواس قانونی شکنے کے فوف سے بھتے ہوئے وائے انہا گائی ہیں اور در بار دری کے منون میں بیار پر سے معلوم مہیں بین بیار کی مام طور پر دری تا کے حالات و واقعات کیا کسی ہند وشائی اخبار کو بہلے سے معلوم مہیں سے دری وائی دوری وائی دری تا کہ خروری کی کے موقع پر ان حالات کا مام طور پر ان کا گان ان میا در دربار دری کے موقع پر ان حالات کا مام طور پر ان کا گان ان میں معاملہ پر خاص طور پر دوشنی ڈالی۔ افسوس ان کا میں میا در دربار دری میں معاملہ پر خاص طور پر دوشنی ڈالی۔ افسوس ان کا میں میا در دربار دری کے موقع پر ان حالات و موری دربار دری کے اس معاملہ پر خاص طور پر دوشنی ڈالی۔ افسوس ان کا میں میا کی دربار دری کو کسی دوشنی ڈالی۔ افسوس ان کا میان کی دربار دوشنی ڈالی۔ افسوس ان کا کی دربار دوشنی ڈالی۔ افسوس ان کا کا کی دربار دوشنی ڈالی۔ ان کا کا کی دربار دوشنی ڈالی۔ ان کا کا کی دربار دوشنی ڈالی دوری ڈالی۔ افسوس ان کا کا کی دربار دوشنی ڈالی دوری ڈالی دوری کی کی دربار دوس کی دوری ڈالی دوری ڈالی۔ افسوس ان کا کا کی دوری ڈالی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی دوری ڈالی دوری کی کی دوری کی دوری کی دوری کی کی دوری کی دوری کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی دوری کی دوری کی کی دو

ہے کہ مندوشان کے برطسے برطسے انجار اس معاملہ بیں بھی امی برلیں ایک فی دجسے فا ہوکش رہے اور مات سمندر بار کے انجار سنے ان حالات بررائے زن کی اور اس منن بیں مندشانی انجارات کی ہے ہے اور کی ایک جا جا دیا ہے ان حالات بررائے دن کی اور اس منن بیں مندشانی انجارات کی ہے ہے اور کی اور کی اور کی اور کی ایک جا رہے ہے اور کی اس میں برماری باتیں اور کی ایک طبقہ برولست ہوئی۔ علاوہ ازیں لطف تو ہو ہے کہ گویہ ایکٹ بداند لیشن وی الف گور مندف طبقہ کے لئے نافذ کیا گیا تھا مگر ان کے ساتھ خیرتواہ ملک وگور مندف بھی شامل ہو گئے اور دوست ورسمن ایک درج میں آگئے۔ "

یرنبی ایکٹ کومنسوح کرنے کے لئے مجرِ عالم نے کانی کومنیسٹن کی اور ایک اداریہ ہی مہیں بلکرکتی اداریئے تحریمہ کئے۔ بیٹالجندہ ارجون مطاقات کا داریہ ان طویل اداریوں میں ایک ہے اس کے صروری آفتباسات ملاحظہ ہوں عنوان ہے دیرلیں ایکٹ صرور قابل منسوخی ہے "

" ہمعصرا فغان نے اسپنے اخبار مطبوعہ ہرجون میں معاصرین کی سہل نگاری اور برکسیں اسپکٹ کی سخیتوں کے خلاف" ا فغان کی تھی ہے عوان سے ایک مصنون کھوکر اکس امرکی شکایت کی ہے کہ اس کی اس انگریزی جھی کا جس میں ہمعصران سے مندرج ذیل امور کا ہواب چاہا گیا تھا کہ آیا

۱۰ آبید کے خیال میں اس قانون مطابع کا اصل منتار کیا ہے ہے ۲- کیا اب بھی پرلیں ایکسط ۱۹۱۰ کی صرورت ہے۔ ہے ۳- اب اس قانون کی صرورت بہیں یا ہے توکن دہوہ ہے۔ ہ

مگر بردال کو برجاری ادھ بواب کے اور کسی ہمعصری کوئی کر پرموصول بہیں ہوئی ورمز وہ ان تمام کر پردال کو برجارے ایک درخواست کے ساتھ دالشرائے بہندی خدست میں بیش کرتا جہاں سے ممکن تھاکہ اس فقرادامۃ اور مغویاۃ لرط بجرکے اسکاد والے تا نون کو اب محصٰ بے خزورت اور ناگوار کے دن یہ سننے مزورت اور ناگوار کے جاس کے جرک اسکاد ہوائے تا نون کو اب محصٰ بے من من آ ماکوار خلال اخبار سے ضافت طلب ہوئی۔ فلال کونولٹ دیا گیا ،اس کو ہرایت کی میں منا خواس میں اس کو ہرایت کی گئی۔ نے اخبار مطاب حریق کا باب اسٹا عدت بند ہو جیلا۔ گو معاصرین کی اس سہل نہ گاری کی افغان کی اس سہل نہ گاری کی افغان کو واقعی اور برجا شکا برت ہے اور اسٹوس ہے کہ ہمیں معاصرا نفان کی الیس کوئی کئی ۔ جمعی منہیں بہوئی درمۃ ہم صروفہ ہم جون معالم برجاب محصے میں بیں ہم سے بھی انتیاں امور کا جواب جا

ور بعض اخبار نوسیول کو بیغلط بنی بهوری ہے کہ برتیں انجی بنا وت اور غالدانہ ساز تنو کے انسلاد کے لئے نافذ ہوا تھا، حالانکہ قانون فرکور کا داکرہ اس سے بہت وسیع ہے ؟، حما حب بوصو ف کا پر ہواب بطور خود ایک محمد اور حبیب تناں ہے جو انہا درجہ کا پر معنی ادر کمال وسعت دکھنا ہے اور سحنت محتاج تشریح ہے اور اس نے شدید مزورت بیداکر دی ہے کہ بریس این منفقہ قورت سے اس امر کی کو سینسٹن کرے کہ گور مزند کے عالیہ اس قانون کو منسون فرمادے اور اگر نی الواقع اب بھی اس کے نفاذ کی صرورت لاحق ہے تو صاف طور

برمعلوم الوسكے .

اب ر با دوسراسوال که ۷ کیا اب بھی اس قانون کی موجودگی کی صرورت ہے؛ اس کا جواب بھی سوال منیر ایک بین آ جبکا ہے ا ورکوئی ایسی وجد نظر منہیں آئی کہ جو یرا میک سود مند اورمفید اور بلکہ اخبارات کی بیتی ا ورجائز آزادی ا ورخبر رسانی کا مربیطاہ ہے بیونی جس وقت یرا کیا ہے گورننٹ

کے لئے مفید سمجھاگیا تھا توکسی خیر نواہ انجار نے مخالفت بنیں کی تھی بلکہ اس کو ایک عارضی تانون بجد کر اس کانوستی کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا تھا لیکن جب وہ عزورت رفع ہوگئ تویہ اکمے ط قابل مسوخی مجھاگیا در ہی جواب " افغان" کے تدیرے دریافت طلب سوال کا ہوسکتا ہے اور اگر اس فانون کی صرورت بہیں یا ہے توکن وجوہ سے۔ بی جب جوایات اول ودوم یں یہ پرسے طور پر واضح ہو جیکا ہے کدکن وجوہ کی بنا در پر یہ قانون نا فذکیا گیا تھا اور اب کان دجوه كي زيخ كني بوجي بيه توبطا بركوني ايسي وجه نظر بنين آتي كه يرقانون اب مفيد ثابست ہوسکے اگر دوس سے فرسودہ توانین کی الماریوں میں یہ قانون بھی رکھنامنظور ہوتو اور ہات ہے جانک شردع زمائة حكومت سے بعض قوانین اب تک را بح بیں ا بینا پید ایسے ہی قانون سے برسوں بعدينجاب بن كام ياكيا تفاليكن بم اس امرسے دا قعت بي كريغيرضاص توجر د لائے گورنمنط اس قانون كومنسوخ مزمادے كى كيونك كور منط كوئى السي جيز بنيس ہے كدوہ مھى كرم في اور حليق بھریان نے کر بچوں کی طرح گھر دندہ بنائے اور سگارطے ۔ عزورت ہے کہ مندوشانی براس این پوری قوت مسے متفقہ طور پر گور نمنط کو اس ایک طی طرف توجہ ولاستے تو وہ صروراس کی سچی اور جائز: خواہش کی تنجبل فربائے گی اور انجار دالوں کے تکے کی یہ بچالسی جلز کی جائے گ بريس ابك ف سعد انجارات كوكانى نقصان بهويجار ان معيمولى معولى بأتول برصف انتيس طلب كرلى ما تی تجین جس کی دجرسے کانی ا خبارات صانیتی نه دے سکے اور مند ہو گئے۔ مجز عالم نے ایسے اخبار ات ک سرکاری ربورط ۱۵ فروری سم ۱۹۱۱ء کے شمارے میں شارتع کی ہے۔

"بریس ایجٹ کی دفعات میں اسلام کے تخت میں قدر ا جارات اور مطابع بند ہوئے یا زیر ضائت ہو سے ہیں ان کی صحیح تعداد صوبہ دار حسب دیل ہے ۔ صوبہ مدراس میں آگھ ا خوارات سے صمائت طلب کی گئی جن میں سے بین سے مطلوبہ رقم می کردی اور پانچ بوجہ عدم ادا سے ضائت بند ہو گئے ۔ بنگال کے ا خیارات میں سے چوکو عفائت داخل کرنے کا حکم ہوا ، جن میں سے چوکو عفائت داخل کرنے کا حکم ہوا ، جن میں سے چاک خانت داخل کرنے کا اور ایک دوزنا مر "جل المتین "ار دولوجہ عدم ادفال صفائت بند ہو گیا۔ صوبہ جا تھے داخل کر دی اور ایک دوزنا مر "جل المتین" اردولوجہ عدم میں مسل یا بی حکم ادفال صفائت بند ہو گیا۔ صوبہ جا تھے داخل کر دی اور ایک تمان میں ہوئے اور چھٹے کے منابق میں ہوئے اور چھٹے کے منابق میں بوک اور ایک حکم ادفال صفائت کے بعد اب مک شمال می نہیں ہوئے اور جھٹے کے متاب میں دوا خبارات سے متعلق بھی ، بوکان بود کا ایک اخرارے کی انجی تک دلور طے نہیں آئی ہے۔ صوبہ مرحد صفائت طلب کا گئی ، جن کے داخل کرنے کی الجی تک دلور طے نہیں آئی ہے۔ صوبہ مرحد صفائت طلب کا گئی ، جن کے داخل کرنے کی الجی تک دلور طے نہیں آئی ہے۔ صوبہ مرحد صفائت طلب کا گئی ، جن کے داخل کرنے کی الجی تک دلور طے نہیں آئی ہے۔ صوبہ مرحد صفائت طلب کا گئی ، جن کے داخل کرنے کی الجی تک دلور طے نہیں آئی ہے۔ صوبہ مرحد صفائت طلب کا گئی ، جن کے داخل کرنے کی الجی تک دلور طے نہیں آئی ہے۔ صوبہ مرحد

یں ایک ا خبار "ا فغان " سے بھی ضما نت طلب کی گئے ہے۔ بریا ہیں بھی اس ایکٹ نے دوا خیارات کا کلاد یا دیا تھا لیکن وہ مطلوبہ ضما تر واخل کر کے اس کے بنجہ سے رہا ہوگئے اس حساب سے گذر شدہ سال ہیں ۳ ہر انجارات سے ضمانیں طلب کی گئی تھیں جن ہیں اس حساب سے گذر شدہ سال ہیں ۳ ہر انجارات سے ضمانیں طلب کی گئی تھیں جن ہیں کے در سے ہمیشہ کے لئے بندہو گئے سے المال خواس کو گزندٹ نے جن مطابع سے ضمانت کی ہے ان کی تعداد ، ۵ بتائی جائی ہے لیکن یہ معلوم نہو مکا کہ سکتنے مطابع صفانت واخل نہ کرسکتے کی دجر سے بندہو گئے ۔ سوائے ایک دو انجارات کے باتی تمام انجازات سے ۔ ۵ ۔ ۔ . ۵ کی ضمانتیں طلب کی گئی تھیں برسال نے بین اوسطا ہم جینے بین اخبارات سے مان ت طلب کی جاتی رہی ہے لیکن سکال لندی کا بہلاہی مہدنہ المن اخبارات اور مطابع کے لئے کس تی درخوس تا برت ہوا ہے وہ پرلیں ایکٹ کی ترمیم کے منظور نہ ہوتے اور مزمین کی دس ہزادر و بے کی ضمانت طلب کی صفانت طلب کے صفانت طلب کی صفانت طلب کی صفانت طلب کی صفانت طلب کی صفانت طلب کے صفانت طلب کے صفانت طلب کے صفانت طلب کی صفانت طلب کے صفانت طلب کی صفانت طلب کے صفائی دو ہور اسے حس کا تمام اخباری دنیا کو اسٹوس ہے اور ہم عصر "زمینداد" ہونے دی ہور کے صافحہ دلی ہور دی ہے۔

مخالف بھی مخالفت میں طرح طرح کے ہتھ کھنڈ ہے استعمال کرتا ہے اور شئے نئے طریفے ایجاد کرتا ہے جنا پنے بنگا کیوں نے پوسٹروں ہینڈ بلوں اور بلیٹوں کے ملاوہ دھوتیوں پر باغیانہ عبارتیں تھی شروع کردی تھے۔ اس کا علم جب حکومت کو ہواتو وہ کب بخشنے والی تھی جنافیان دھوتیوں پر بھی پرلسیں ایج مطے کا نفا ذکر سکے صبط کرنا شروع کر دیا۔ یہ خبرہ ماریح سی اللہ انہ م کے مخبر عالم میں بھیں ہے۔

وہ مغویانہ ا خبارات درک کل کو گھی ہی جہیں۔ لیکن ہوشیلے بڑکالیوں نے دھوتیوں ہر بھی تالی گرفت مضاین بھلے ہے تاروں کی فرح تالی کی فرح ان کے فراح کا اطلاق کرنا پڑا ہے۔ یہنا نجہ مال میں بنگال میں ایک خاص تسم کی دھوتیاں یا ن جانی جن برا کی مشہور بنگال گئت "اے ما آالود ارع " بھیا ہوا ہے۔ گورنمنٹ نے ان دھوتیوں کو ضبط کرنے کا فرمان جاری کر دیا ہے "

ایڈیٹر مخبر مالم پوں تو آزاد نیمال تقے لیکن کانگرلیسیوں کی ذہبنیت سے واقف تھے اس سے تقریباً اُن کی ہرجین کی دہنیت سے واقف تھے اور ان کی پولیں کھولتے تھے۔ کانگرلیسی مسلمانوں کوشو بواستے کی طرح رکھنا چاہتے تھے لیا ہرجین کی دھجیاں اڑا سنے کی طرح رکھنا چاہتے تھے۔ اس ذہبنیت کو درجولائی مصافیا یک شمارے میں طشت از بام کیاہیے۔

حضرت مولانا محود الحسسن صاحب اوران کے ساتھی امیر مالٹا بنا دیستے گئے تھے تو اس کے بدر حکو مرت بر طانیہ نے رئشی رو مال کی تخریک کی تفتیش کے لئے ولایت کے رجج رولیط صاحب کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں مندو مستان کے چند پور مین حکام اور تجول کے علاوہ وہ مندوشانی رجج بھی شابل کئے تھے۔ اس تے اپنی ایک

ربورث تيادى - اس كے كيم ا تباكس داراكست ١٩١٨ كے مخرعالم يں چھيے ہيں-

تھے،اس کے اترین اکے مگر مدرم کے مہتم اور کمیٹ نے بروقت تدارک کردیا اور عبیداللہ م مركرده رنقار خارج كر دياكيا - بعدة حساب وكماب كم متعلق بمي عبيدالله كي كرابلها في كني عبيدالله مع دنقار بہلے مجا ہین کے یاس گیا۔ بھرکا بل جہاں ترکی مِن مشن کے ارکان سے ملا اوران سے بصافی بیاره قائم کیا۔ اس کا دیوبندی دوست مولوی محدمیان اقصاری کھی اس سے وہاں جاملا۔ ير شخص مولاً أمحود الحسس كے بمراه عرب جاكر اللكامة وين واليس آيا۔ اورجها د كا اعلان جمراه لایا ۔ جو غالب یا شا موج دا لوقت ترکی نوجی گورنر بچا زستے مولانا کو دیا تھا۔ اس اعلان موسومہ "غالب نا مه ، کو محد میال درا تناسیخ سفر مهند درستان اود مرحدی قبائل میں تقیسیم کرتا گیا۔ برائ سن کے ساتھ مہدندریرتا ہے ہی آیا تھا جسے ہردیال نے سورز دلینڈیں ورغلالیا تھا۔ برکت بيوال جوجاياني يونيورس مصموقوت بهوكر امريكي مين غدريار في مين جاملاتها برلن مسيم كابل آیا ہوا تھا'ان سب نے ل کر تجریز سوجی کہ انگریز وں کے اخراج کے بعد سکالی حکومت قالم کی جائیگا مهندريرتاب يرسي شيرت بوكا وربركت الله وزيراعظم اورعبيدالله وزيريند يرس شاناه سبخ برمانا المدوك وألى بن افغانتان سے والين جوكى مكر بندوستاني دبي رسے اوران كى منكاى كور تزيط نے روى كورز ركتان اور زار روس كو خط يعيے كم بندوستان سے انگريزون کے اخراج بی مددکریں۔ زادکومنہری اوح پرخط کھا گیا۔ ترکوںسے کھی مروماننگنے کے لئے ایک خط مولانا محودالحسن کو بھاگیا جس کی تاریخ ہر رمضان مطابق و چولائی سنتا اللہ ہو کتی ۔ پنرط بیشنخ عدالرحم ككن بيدراً ومنده بدين بدايت بهجاكيا ككى معترحاجى كے باتھ يا توديد جاكر اسے بمقام مكر مولانا محود الحسس كوبرو فيادے \_ عمد الرحيم اب رويوش مے يرخط الكريزوں كے بالقداكيار اسے بم نے بھی معائة كياہے۔ يرزرد دستيم بربهايت توشخط نھا كياہے۔ اس یں ترکی بڑی سِن کی آ مو فالب نامی کی تعشیم اور من کامی سکومت کے قیام کے ذکرے بعد فدان سنكرى ترتيب كايمنصوبه بناياكياكه يذفوج بهندوستان مسي بحرتى كى جائے اور مسلمان حكرانوں ميں اتحاد قائم كرايا جائے۔ مولانا محبود الحسن يرتمام باتيں تركى حكومت تك بہونيا

« فوائی سنگری تخویزید ہی کہ صدر مقام مدیز میں ہو۔ مولانا سبیہ سالارِ اعظم ہوں بسطنطینہ طہران دکابل میں صنی صکر مقام بنا سنے جائیں رکابل میں خود عبیداللہ جزل ہوگا۔ فہرست بنسلکہ بین تین مربوں ' ۱۱ فیلڈ مارستاوں اور بہت سے دیگراعلی جنگی اصروں کے نام ہیں۔ لاہور کے طلبہ بن سے ایک کو پیچر تیزل اور ایک کو کوئل اور چھ کو لیفٹن طے کوئل بنایاگیا۔ مگریہ ظاہر بسی سے کہ اکثر بخوزہ اشخاص سے ان تقر دلوں کے متعلق کوئی مشورہ نہ کیا جا سکا تھا۔ تاہم ان رہی خطوط کے مضامین کی وجہ سے بعض بعض احتیاطوں کا انتظام مناسب سجھا گیا اور وہ کر پیا گا سے ۔ دسمیر المناقل مذہ بین مولانا محمود الحق اور ان کے رفقا رہیں سے چارشخص انگریزوں کے بہت ۔ دسمیر المناقل مذہ برطانوی مقبوصتہ بین امیران جنگ ہیں۔ خالب نا مدیر دسخط کرنے والا خالب با مدیر دسخط کرتے اور ایک کا مذیر جومولانا محمود الحسن کی جاعت نے اس کے مناسب یا شاتھا وہ بھی ایر جنگ ہے ۔ دسمیر کوئی جاعت نے اس کے مناسب یا شاتھا وہ بھی ایر جنگ ہے ۔ داور ایک کا مذیر جومولانا محمود الحسن کی جاعت نے اس کے مناسب پیا شاتھا وہ بھی ایر جنگ ہے ۔ دیا

" پر واقعات ظاہر کررہے ہیں کہ بیند مسلمان ہندو کستان ہیں پہلے فسا دکھیر بغاوت بریا کرنے کے نوائش مندہیں۔ وہ مخفیٰ ساز کشس سے ہے کرا طانیہ کمرڈ کے لئے درہیے ہیں بعبق اوقات رن کر وٹ بھیجتے ا در روم بیسے رجع کر کے دوان کرتے ہیں۔ بعق اوقات وہ خود بھی جاتے ہیں۔ »

پرىس ايكٹ كاتعلق اخبارات سے تھاليكن برطانير حكومت نے عوام پر بھی شكس لگانے شروع كرديئے شھے - وہ اس سے پر بیٹان ہو سكئے تقصے بیٹا بخد مراد آباد میں جوہا دُس ميكس ناف ہوا تھا اس سے بيلك جيلا انھی ۔ ببلک كى آداز كے ترجان مخر عالم مراد آبا دسنے بھى ۵ ارتولائى سلال اور سے بس كتر بركيا . حس كاعوان "مراد آباد بس من يُركيس" نتھا۔

۱۱۱ عزائ عزان سے مونسبل کونے لا ہور نصلب کہ حراد آباد میں ابھی تک لوگ ہا وس کی ہے۔

بریشان سے جس کی بخویز میولئیل بور ڈنے منظور کر لی ہے کہ حال میں بورڈ سے گاڈیوں کے ہیوں

برشکس بخویز کیا ہے۔ ہارے نیمال میں ہا دکش کی موجود گی میں بورڈ کو ایسے دو مرشے کئیں

عائد کرے دعایا کو پریشان نہیں کر ناچا ہے۔ ہاں اگر میولئیل اورڈ حراد آباد کے حمران کی

لوگوں کو ہادس شیکس سے نجات و لانا چاہتے ہیں تو ہم برولئیل بورڈ حراد آباد کے حمران کی

تعریف کریں گے اور اگراس کے خلاف بورڈ ہا دس سکی علاوہ یہ نے شکیس اسکانی جا ہا ہے۔

تو بھن کریں گے کہ وہ اہل میں توجو کریتے ہوئے در تھا مست کریں گے کہ وہ اہل شہر کو وا دیلا پر توجو کریتے ہوئے در تھا مست کریں گے کہ وہ اہل شہر کونہ یا دہ

تر ہم ان سے ہی شہر کی وا دیلا پر توجو کریتے ہوئے در تھا مست کریں گے کہ وہ اہل شہر کونہ یا دہ

تر ہم ان سے ہی شہر کی وا دیلا پر توجو کریتے ہوئے در تھا مست کریں گے کہ وہ اہل شہر کونہ یا دہ

تر ہم ان سے در ستایش ''

ہم عصت وصوف کوسٹ پر بہ بی معلوم کو مراد آباد میں ہا وسکیس اور جد بہ کی سے علاوہ ایکی توجی ہی کا مراد آباد میں ہا وسکی کے خوصولی مرف کی بر سے حب نگی ایس کے ایس کے ایس کا مراد آباد پر گویا تین سے کے خوصولی مرف کی بر جا ایس حالت میں مراد آباد پر گویا تین سے کے خوصی عائد ہو جا بی گئے۔ ادر باشندگان مراد آباد ہر گزاس کی بر واشت کی قوت نہیں رکھتے ۔ بڑاا فسوس ہوگا اگر ممبران بیسی مراد آباد سے مران جنگی آگرہ کی طرح ان جدید مکھوں کی وجہ سے ہا دس میک کو مذرو کا ۔ ادر حب آگر ہ جیسے شہر میں ایک دم دوشکیوں کے قائم کئے جانے مراف ہواتو میلک مراد آباد کو جو اس بارگراں کے انتقام نے کواس طرف آباد کو جو اس بارگراں کے انتقام کواس طرف نہیں مراد آباد کو جو اس بارگراں کے انتقام کو اس طرف نہیں کو من مواد آباد کو جو اس بارگراں کے انتقام کی طاقت نہیں رکھتی ہے تا میں مراد آباد کی مفلول انحالی کا مرکز کی اس آفت سے مراد آباد کی مفلول انحالی کی مواد آباد کی مفلول انحالی کا مرکز کے اس آفت سے مراد آباد کی مفلول انحالی کی مواد آباد کی اس آفت سے مراد آباد کی اس آفت سے مراد آباد کی مفلول انحالی کا مرکز کے اس آفت سے مراد آباد کو جو اس بارگراں میں مواد آباد کی مفلول انحالی کا مرکز کے اس آفت سے مراد آباد کی مفلول انحالی کو خواص طور پر باکٹ مین گائی مراد آباد کی مفلول انحالی کو خواص طور پر باکٹ مین گائی مراد آباد کی مفلول انحالی کو خواص طور پر باکٹ مین گائی مراد آباد کی مفلول انحالی کی مین میں مراد آباد کی میں میں گائی میں میں گائیں مواد آباد کی مسلم کا انکام میں گائیں میں گائی میں میں گائیں میں گائی میں گائی میں گائیں میں گائیں میں گائیں میں گائی کے میں گائیں میں گائیں میں گائیں میں گائیں کی کا میں گائیں میں گائیں کو میں گائیں کی کو میں گائیں کو میں کو میں گائیں کو میں گائیں کو میں گائیں کو میں گائیں کے میں گائیں کو میں کو میں گائیں کو میں گائیں کو میں گائیں کو میں گائیں کو میں کو میں گائیں کی کو میں گائیں کو میں گائیں کو میں گائیں کو میں گائ

مراد آبا دیں ہا دس کے خلاف سے شہر یوں میں بے مینی پھیلی ہوتی تھی۔ لوگوں نے اس کے خلاف آوازا تھاتی دفد سے ۔ تیال تھاکہ ان احتی جاست کا حکومت برا تر ہوگا۔ لیکن حکومت نے کوئی آٹر نہیں ہا۔ بلکہ مالکان مکان کونولسٹس وصولی کے جاری ہو گئے کونا راضگی میں زیا دتی ہوگئ حتیٰ کہ تمہران جیگئے نے تولیش بھی دیستے ، جلسے بھی ہوئے جن کی کاروائیاں

ہوجائے گا۔ حس کے خیرتقدم کو ہرحالت میں اہل مرا دائیاد موجود ہیں مگراس گرانی در بیٹان کے عالم بين اس دقت الشيكس كا نفاذ ماير بوناا منوسناك امريه به شرحس طرح كوليكسي دويين سال سے زیر غور جلا آرہا تھا کھے دن اور ملتق ی رہتا اور حب کہ ہے والی مقبل کے بعد کران وعام بريشاني دوربهوجاتي تويشكيس جارى كمه دياجا تأتوبيت مناسب تنطاكيا اجهابوكه صاحب حرمين بها در ولوكل كور منتط اس جانب توجد فر ماكرسليك مرادا بادكوممنون فرمايش -اور اید ہے کہ تمام عذر داریاں بھی ایسی ہی ہوں گی ۔ شرکہ سقوت اور قصابوں کی نیایت کی

طرح یا مکل معانی کی کوسٹیٹش کی جائے۔ مخرعالم ١٥ زودي ١٩١٥

"ہم گذر شنتہ ہفتے لکھ بیکے ہیں کرمراد آباد میونبلی نے ابرار ہا ڈسٹی کے متعلق عکام ا طلاع نامے جاری کردیتے ہیں۔ جس کے لئے بیل مراد آباد اس گرانی و محظ سالی کے عالم یس نهایت پریشان ہے۔ بیخا پی سب سے پہلے مسلمانوں کاایک جلمہ بر کر یک سیحم مولوی باریالعلی صاحب محنوى وحيحم مولوى مستبددائم على صاحب المام جامع مبحد ومولوى مرزا أسحاق بيك صاحب وحكيم مرزا فرخ بيك صاحب ١٩ فروري كوبعد تاز حميه جامع مبحدين منقد بهوا حب يى علاد مسلمالوں كے كيد مندور صفرات بھى آگئے ۔ اور الخول نے ير كركب بيش كى كراس باؤس المكيس كابردل براتسب -اس الخ بالت جامع مبحد كم ميدان عِدكاه بن الم منتزك بندو مسلمان اور عيسائيوں كا حسله جوتا جا ہے جو با تفاق عام منظور جو كر تخرير: جواكه ٢١ رفردري كو ميدان عِيدُكاه بِي متفقة حِلسركِها جاست بينا كِنه اس مختقرسے وقفه بين ايك عام تنبرت ہوگئ اور المر فردری کواتوار کے دن ایجے اس مردان میں بمندو، مسلمان عیسانی اور برتوم و برفرقه کے آدی تع ہونا سروع ہوگئے جن کی بیس کیس ہزارسے تعداد مرکز کم نامتی دکاندادوں نے کرت سے د کانیں بندکر دی تھیں۔ فقابوں نے مذری بندکر دیا تھا۔ سقون بھنگیوں دصوبیوں اور ہر تو م نے اس وقت اسینے اسینے کام کی تعطیل کر دی گئی ۔ مہیجے کاروائی جلر تشروع ہونی ، باتفاق عام أكزيل مسيتدرمناعلى صاحب بي است ايل ايل بي صدر الجن بناست كئة ـ يردما حرب ومن نے ایک محقرمگر بہایت برمعی تقریریں مام جوش کوروک کر ہادش کیس کی تجریز ادراس کے التا كالجيددنول رمابيان كرست بوست اس موقع يرممران حبي منكة جيني كوسه موقع بتايا اوركماكم اذل سات دوسید آ کو آف سیکره کا اوس مکس تخریز جوا تھا۔ آخرین مین روسے مین آنرسکره

رکھاگیا۔ اگر دی بخویز آج فائم رہتی توفدا جانے کیا حستر ہوتا۔ اس کے بعد بہت سے ہندو مسلمان عبیای محضرات نے ریز دسیشن بادس کی سے ناراضگ کے متعلق تقریریں کیں، اور عام تائيرين باتحدالها ت كئة ودسر برزد لمينن بن بدرايد صاحب كلكر ومجراب بهادرلوكل كؤرنمنط كى تعديمت مين منسوخى بالأس شكيس كى در تواسست معدكاروا في جلسه يجيا منظور بوا ادر ایک دیسی می این این این این این از این اور میا درصوبه می ده کی خدمت بین اور اگر و بال ناکامی میو توحصور والشرائ كي حضور من بيش مونا تجريز بوا مقررين بن قريب قريب تمام تعليم إفتراقوام والے شال مقے مبول نے محظ سالی وکرانی کی شکایت کی رست روز گاروں کی کی عام فا و كتى ومعيبت كاظهاركرت بوسة بيان كياكم حيى كاسم بالوسمكس ككسى دومرى صوت سے یکی اوری کرے اور پر کس موقوت فرائے۔ انٹرین ایس این علی کی تحریک بالجھی زائن صاحبا كَ ائيد سے يه دين دلسين ياس بواكه صاحب بيرسين بها درسے ومن كي جائے كه وه الك كمين چندہ ہا وس کی دہت ہ اتناص کی مقرر کریں جو پر مجزیز کرے کہ جنگ کے کو ن سے ا حرات ایسے ہیں کہ جو کم ہوکر جی کے بارکو کم کرسکیں۔ اس کے لائق مائیرکنندہ نے اپنی تقریر میں بیان کیا کربرا مولوی عبدالرب صاحب سکریٹری تنگی کی ایرنی قریباً ایک چهارم کم تقی مگریمی صرف تھا۔ وى روكين بين مكراب كنكرم جندمقلار كا دلواياجا ما يهاس طرح برز مات سے بحث كركے بتاياكہ خواہ اعرات زيا دہ كئے گئے ہيں، يوكم كرنے جاہيس مشرحار اون صاحب ایم اسے ہیڈا مطرمتن بائ اسکول نے میں اپن تقریر میں اول ریز ولیتن کی تا تیدین دمایا کہ یتنگی کا انتظام خود بکشندول کی خوامش ا دران کی لیند کے مطابق ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ ایسا بى انتظام ہوا ترب پائے بجے تنام جلستھتم ہوا۔ اس سے سلے مراد آبادیں ایساعظیم کنان جلسة تفقة طوريريني بوالخفاء اس جلسين برخص بي جين نظراً ما تفاء ويجهد اب ان كي فرياد وزاری کی نتیج ہوتا ہے۔ مگر امیدہے کہ بدارمغر نوکل گور منسط عزور مدر وانہ توج فرمائے گا ؟ (مخزعالم ۱۹۱۵ وری ۱۹۱۵)

<sup>&</sup>quot;گذشتہ ہفتہ تکھا جا بیکا ہے کہ مراد آباد ہا وسکیں کے خلاف بغرض عام اظہار ناراضی منفقہ سلسہ باکست ندگان مراد آباد کا میدان میرون عیدگاہ میں منعقد ہوا تھا۔ جس میں ہرقوم و ندم بہت ملت کے بے شمار آدم یوں کا بجوم تھا اور ہاؤس شمکیں سے اظہار نا داضگ کرتے ہوئے میران جیگی مراد آباد

كى بھى كھىلى كىلى تىنىڭا ئىتىنىن كەلىكىنىن كى باردلىت اس ناقابلى برداشت مىيىبىت كاسامناكرنا بريط اب - اگرير صحح طورير جهارا حي نيابت ا داكرت تو آن جين اس گرانی و محظ سالی كے زمانے یں یہ برابیتان واقع نہ ہوئی۔اس جلسری مفضل کاروانی ایک فویٹوسیٹس کے درایہ صاحب جرمین کی خدمت یں ۲۵ فروری کی شام کو بیش کی کئ اور خاص طور پرداد فراکیکی جس کے جواب میں جیرمین صاحب نے ممران جنگ کی شکایات کورو کتے ہوئے ان کی تام عرمن ومعروض کو گور منطق بیں يصيف اورتا صدور حكم الوّائ با وسيمكن كى بابت حلسه بورد مين رائت بين فرمان كاو مده فرمايا. اس کے دو سرے بی دن ۲۷ فروری کو جلسہ بورڈ تھا جس میں سب سے اول تنایداس گذاشتہ کاروان سے تار ہوکر کر جارمرکاری ممران کے اور ایک بندومنتخب تندہ مبرکے تقریباً بارہ يره ممران في اين استعفى محفن اس عام ناراصي ما وسيكس كى وجر هوكريتي كر دية. برتین جار ویل کے ریز ولیش یاس کے گئے کہ ہا وس کھیے سے وقومت فرمایا جائے اور کوئی ڈائریکٹ مُلِيس قَائمُ من موطِك حني وغيره مين اصافه كرويا جائے . الكي كمين معاملات حني يرغوركرنے كے لئے بخويز ہو۔ دينره وينره اس كے بعد بيرين صاحب نے تابواب كور منط بادس كا التوار فرمايا- اس ارتخ يس ميونسيل بال يس يه كارواني بوري عقى ا دهراحاط افاون بال بين بزار با آدميون كابجوم نظرار باتفا بوطرح طرح ير داد وفريادكروسم عق كيدادك سوقعدير عي وتستحس ك خلات تفريري كرد بعد يق نظي يره ورب يق بالأخرايك ممرماحب في الربكل كراندرى كاردان كسے لوكوں كومطلع كيا- اوريہ بجوم كم ہوا- مكر ١٦ر فرورى كے بعدى جو دوسرے دن ابک مستقل کمینی بنانی کئی تھی اس کے مرکزم سکریٹری بالوجھی نرائن صاحب اور کھی تی برشاد دغيره مبران كى جانب سے شہر كے مختلف محلول ميں روزانه بطسے بور مے ہي اور برمجكم باؤكس شيكسسے الاصى كاريز وليشن ياس كياجاكا ہے اور ديوششن كي تيارى كے ليے يعده كى كركي بعاری ہے۔ ساہو بشمبرسرن بو ممبری سے ستعنی نہیں ہوئے ان کے دوٹر جو ۲۳ ماہ گذات ترکو ان کے بی میں دوف دے جعے این والی کادیز دلیشن یاس کررہے ہیں ۔ شرم تشرم منتم کے نعرے سائے جاتے ہیں۔ ان روزان ملسوں میں یا وجود کرزت مجدم اہل علم کی طروب سے حاضرین کی پان دسگریٹ سے تواضع کی جائی ہے۔ مگرافسوں ہے کہ ابتدار سے اس وقت تک نمام حبسوں کی کار وائیاں عام طور پرشتم رنہیں کا گئیں زکسی لوکل اخبار کومفصل حالات سے اطلاعات دی كين - جس سے تفصيل دار حالات معلوم ہو سکتے۔ ليكن يه حزدرسنا جاتا ہے كه يكيلي بهايت

سركر مى كے ساتھ با قامدہ كام كر رہى ہے اور شہر ميں وصولي تيندہ كاكام جارى ہے اور جلد ايك فيسوشين تنار موكراة ل ليفتنك كورترصوبرتحده مسكحصورين بيش موا وراكر فدا نخاسته ويان يهلے كى طرح كيمزاكا مى نصيب ہو تو حصور والسرائے بها دركى خدمت بين جائے۔ عام طورير يہ خیال ہے کہ ان دونوں درجوں میں کہیں تہ کہیں صرور کا بیابی ہو گی اور لیفیناً یہ ا بید کچھ ہے جا نہیں ا كيونكم اب تك يدكل كارواني ايك مؤدبانه طورير اليسي حاليت مين بيش ك كئي سب اور آينده بھي كى جائے كى كر ساك كوكرانى اور فحظ سالى نے يركيتان كرركھا ہے اور وہ عام كاروبار نجارت كى ابرى

سے شفکر ہیں اور وافتی ان کی صالعت زار قابل رحم ہو کئے ہے ؟

(مخيرعالم كيم ماريح ١٩١٥ع) " ساراريك مبيح صحمتصل ربلوك استليشن مراد آباد ايك اورعظيم الشان ميلك ملمه ہوا جس میں ہندومسلمان اور ہر فرقہ و مذہب و ملّت کے آدی دس بیندرہ ہزارسے کم جمع نہ تھے بالا تفاق با وسي كموقوى اورقرصه حيى بين املاد وخذانه عامره سع ديسة جان كم متعلق رير ولينن ياس كئے كئے اورايس ابن على ايلي فير نير اعظم وليمي ترائن وہري جي، بيكوتى ريست و و مرزا اسحاق بیگ صا جان نے تقریریں کیں۔ آخریں مولوی عبدالسّلام صاحب مستعفی ممبر یک در تیس مرا دا کاد حلب میں تشریف لاسے اور آب سے نیزاعظم کے ایڈ بیرانے تقریر کرنے کی درخواست کی۔مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں مہید کے بعد بتایاکہ گذشتہ ممبران جنگ کے سائے دریج کاکام کوین ہوا تھا۔ اور ۵ لاکھ روپے سرکاری خرچ کا ذکرکہ تے ہوئے فرمایاکہ ۳۵ ہزار ردبيسالان قسط جو٢٠ سال كى مرت مين لينامنظور جوانتها ـ اب سار سط ستره بزار روي سالانه كى متط اور چالیس سال کی مدّت تک پاچانا منظور ہومکت ہے۔ اس سے پیلک سے اس کا نیز وابسی استعقوں کا ستحزاج بنا عزوری ہے۔ یہ تقریر ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں کی ہر طرفت سے صدامیں آئے نیس اور تھی نرائن کھت سکریٹری وہری جی و کھکوتی پریٹ و صا جان نے اس تقریر کے خلات سخت تقریریں کیں کہ یہ جلسہ اس کام کے لئے ہرگز نہیں ہے عام آواز کھی کہ ہم ہاؤٹ کیں کی معافیٰ کے خواسماریں نہ کر تخفیف وکی کے۔ ہم والیسی استعفے کی رائے نہیں د المستخد الدوقت جلسين عام بوسنس اور طلاطم بربا تفا مولوى صاحب في كيد كما محرًاب كون سنيًا تھا۔ بالاً خرقر ميب١٧ بے كے جلسر مزع است ہواا در دہیں یہ خبر بھی مشعبور ہوگئی كم تمام استعفى منظور بوكئة كيمريد كورشش ب كارهتى . (مخرِعالم ٥ إري ١٩١٥)



### عيسائيت كي بياغ اور

#### اس کے اڑات

عیسانی مشنری ہندوستانیوں کی خربت سے فائدہ اٹھاکر ان کو عیسانی مذہب میں داخل کرنے میں کا بیاب ہوجاتے تھے جس سے خود دار ویؤرت مندہ ندوستانی کڑھنا تھا۔ اٹیر بٹر مخبر عالم کوبھی اسنوس ہوتا تھاکہ ندہب اسلام میں تبلیغ کرناانتہائی صنروری کام سبے مسلمان اس سے فافل سبے اور اس پرعمل بیرانہیں ہے اور عیسائی مشعنری اسے مقاصد بیں کام اظہارا تھوں نے ہارمی سلال ایم سے مقاصد بیں کیا۔

جنگ آزادی محد منه و اس ملئے شروع ہوئی کہ ہندوستنا نیوں کو پریقین ہوگیا تھاکہ انگریز ہمارا

نبرب ودهرم بالوانا بیابیت بین. اتنابرا ابنگامه بهونه کے بعد بھی عببائی مثنز پول کی آنکھ نہیں کھلی اوروہ بندستان کوعیسائی بنانے کی دھن میں نگے رہے جس کی وجہ سے بهندو شانبوں کو انگریزوں سے نفرت بڑھتی چلی گئی بنادس میں بھی عیسائی منٹ نر پول نے ایک نابالغ مسلمان لڑکی کوفریب دے کر عیسائی بنالیا تھا۔ جس برمقارمہ بازی کی

نوبت الكي على واس مقدمه كاذكر يم جون سااف ندو كے مخر عالم ميں ہواہے۔

" عیسان مشعری لیڈیوں کے باتھوں ہندومسلمان ناوان لاکیوں سے امرت سرویزہ یں جس طرح افنو سناک واقعات ہو چکے ہیں اس طرح آج کل بنارس میں ایک جیرت انگیز مقدمة قائم برواسم - جس كى مختفر كيونيت يربع كريشخ شارسين كى نابالغ وهيوني رقية بی بی جس کی عمر گیارہ سال ہے اپنی والدہ صفیہ بی بی کے ہمراہ بغرص علاج حیثم زناندا سیتال بنارس میں گئی تھی۔ چند وصد کے بعد صفیہ بی بی کے خط اور تارسے معلوم ہواکہ مس کرے اور دوسری لیڈیاں رقبہ بی بی کو عیسان بنانے کی کوسٹ ش کررہی ہیں ۔ جس کے بعد تارسین رقیه بی بی کویسنے کیا مگر ان لیڈ بول نے رقبۃ بی بی کوروک بیاا ورصفینہ بی بی کونسکال دیااور ان بر ملهم کیا۔ جس برنتارسین نے صاحب محرر سے بہا درضلع بنارس کے اجلاس ہیں ایک استغاثة حسب ومغات ٣٥١، ٣٥١، ٥٠ تعزيرات دار كياادر د كهايا كهزير د مغرض بطر فرجداری نوراً کاروانی کی جائے مگرمشرالری فلٹرصا حب صلع بنارس نے اس نابالغہ کونہ تو مر برست کے بیردکیا خرارمان کو طلب کیا بلکہ ایک نجی حیثی س کرے کو بھی جس کا بوات ال مثل ہے کو وہ سلمان لڑی خود عیم ہے میں نے نہیں روکا۔ اس کے اعز ارمنا سب وتنوں میں آکمل سکتے ہیں اور اسے ندمہب میسوی سے پھیرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لڑکی ایسی عمرکی ہے کہ وہ فرہی نیالات کو مجھ کر ایک رائے قائم کرسکتی ہے ، اس پرمشررال جنا محضریف كومقدم برد بواا در الخول نے بیان بیاا در مدی نے بواپنے گواہ آٹریری مجٹریٹ دغیرہ جو تیور واعظم كراه سے طلب كواست ان كے كواير آ مرورون جمع كرف ا در بغرص فرائمى خريح مقدم ملتوى

مری خورید آدمی تھا اس سے فوراً انتظام نہ ہوسکا۔ جنٹ صاحب نے بھی مرس کرے کو ایک جیٹی تھی کہ وہ مدی کے تجریز کر دہ ڈواکٹر سے اس لڑک کا معا کنہ کراسکتے ہیں جس کامس کرے نے یہ جواب دیا کہ حرف سول سرجن بنارس کا معاکز کراسکتے ہیں اور کسی ڈواکٹر کا معک کنہ مجھے منظور نہیں۔ اس پر نثار سین مرمی نے مرشر عبدالرّوف بیرمنٹر کی معرفت مشرصیٹ ڈیڈیال کے اجلاس میں انتقال مقاید کی درخواست گذاری جس پر جیندہ صاحب کونونش دیاگیا کہ مقدمہ کیوں نتیقل کیا جاسے ہے "

ماجیوں کوکس کس دورسے گذر ناپڑتا ہے اور کن کن حالات کامقابلہ کرنا پرڈتا ہے وہ دل حیب واستان ہے۔ ستا اللہ عزمیں تجانچ کوام کوجڈہ بھیجنے کے بعد کیا خربے کرنا پرٹا۔ اس کی تفصیل مرجون ستا اللہ نہ کے مخبرعالم مراداً باد میں جھیں ہے۔

" ما چوں کے جدّہ بہو پخنے پرجو اخراجات ہوتے ہیں اس کی جائب جُاتے کے در دارتکام
فرد کرنے میں کیا ہے جس کو ظاہر کرنے کی غرص سے قو نصل جزل ترکی نے ایک مراسلہ
گور منت جن کی فدمت ہیں بیجا ہے اور گور نمنٹ بہبئی نے اس پر ایک بادواشت گریر
کرکے دہ مراسلہ سٹ نئے کر دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جدّہ سے مدینہ تک کا کرایہ فی کس آ کھ عاقم " پا پنے دورویے کا محت خات تک چادر دیے ، مکر سے مدینہ تک کا کرایہ فی کس آ کھ دو ہے خریرے ہوتا ہے۔ جے کے درمیان ہراکی شخص کو خرید کرایہ پر لیسنے پر دورویے ، کرمعظم تر سے مدینہ مؤدہ تک برائے حفاظت ایک گارڈ آ تا ہے۔ جس کے لئے ڈیٹے ہو دو ہے کودو سے مدینہ مؤدہ تا ہے۔ موقت کی بات میں اور ہے ہوتے ہیں ۔ موج بر مات ہیں اور ہے کودو رہے دو ہے ہوتے ہیں ۔ موج بر مات ہیں اور ہے کا پر ایک خودہ کرایہ کا کرایہ ہم بحیدی کرایہ کا کرایہ ہم بحیدی کے دایہ کا کرایہ ہم بحیدی کے دایہ کا کرایہ ہم بحیدی کے دایک بوتا ہے ۔ موریہ مؤدہ تک ایک اور شکا کرایہ ہم بحیدی کے دایک بحیدی سوا دورد ہے کا ہوتا ہے ۔ موریہ مؤدہ تک ایک اور شکا کرایہ ہم بحیدی کے دیا کہ بحیدی سوا دورد ہے کا ہوتا ہے ۔ موریہ مؤدہ تک ایک اور شکا کرایہ ہم بحیدی کے دیک بی کرایہ کی بھری ہوں دورد ہے کا ہوتا ہے ۔ ایک بحیدی سوا دورد ہے کا ہوتا ہے ۔ ایک بحیدی سوا دورد ہے کا ہوتا ہے ۔ ایک بحیدی سوا دورد ہے کا ہوتا ہے ۔ ایک بحیدی سوا دورد ہے کا ہوتا ہے ۔ ایک بحیدی سوا دورد ہے کا ہوتا ہے ۔ ایک بحیدی سوا دورد ہے کا ہوتا ہے ۔ ایک بوتا ہے ایک بوتا ہے ۔ ایک بوتا ہے ۔ ایک بوتا ہے ۔ ایک بوتا ہے ایک بوتا ہے ۔ ایک بوتا ہے ایک بوتا ہے ۔ ایک بوتا ہے ۔ ایک بوتا ہے ایک بوتا ہے ۔ ا

انگریز جب سے ہندو ستان پر فالبق ہوا ، ہندو ستان سے اہل من اور اہل ہم رلوگوں کی کی ہوگئی انگریز و نے ہندوستان میں قلی اورمز دور ہے ، اس کا بر دیگینڈا کیا جس کی دجہ سے ہندوستان سے مز دوروں اور قلیوں کی مانگ شروع ہوگئی۔ اس تمرمناک حالت پرمخرعالم مورضہ ہج ن سمتا 19 ایجے شے حسب ذیل تبھرہ کیا۔

"کسی دفتت ہندوستان ہرایک علم وہم کی کان جھا جاتا تھا اوربہاں کی ہرایک بات سے مالک غیر میں دفتوں میں مالک غیر میں دل جیسی کی جاتی تھی۔ صنعت وحرفت از راعت و فعا حدت، علوم وفنون میں ہندوستان سب سے بنچے گرا ہواد کھا تھا۔ لیکن آج وہی ہندوستان سب سے بنچے گرا ہواد کھا تھا۔ دیکن آج وہی ہندوستان سب سے بنچے گرا ہواد کھا تھا۔ دیا سے دیا ہوں کی آئی ہے۔ ہندوستان فردور میں مردور کی آئی ہے۔ ہندوستان فردور تا مالک غیرسے جب کوئی مانگ آئی ہے توقلیوں کی آئی ہے۔ ہندوستان فردور تا مام دنیا ہیں لیسند میں مردوروں کی قبلت کے باعث میروں کی تام دنیا ہیں لیسند کھے جاتے ہیں۔ جنا بخدا فرلقیر میں مردوروں کی قبلت کے باعث میروں کی

کان کاکا مرتسلی بیش حالت میں نہیں ہے۔ لہذا اب مالکان کان نے کچویز بیش کی ہے کر ٹہارتان سے قلی بلوا نے چائیں ۔ گویا یوں مجھنا چاہئے کہ ہندو سستان کی تمام جیز وں کی بیندیدگاب صرف قلیوں میں ہے ۔» قلیوں میں ہے ۔»

الدیر مخرعالم متدوستان کی دراس بھی ہے عزق کورد اشت نہیں کرتے تھے نوراً بلاا ایجنتے تھے اور اسس پر تبصرہ نرمائے تھے۔ م<u>تا 191</u>ء میں دہلی میں دربار ہوا۔ انجار نوسیوں کو میڈل دیا جانا طے ہوا جوطریقہ سے نہیں دیا گیا ، تو مشتر مثلاث نام کے شادسے میں اس کا س انداز سے ذکر فرطایا۔

"گورننٹ اخباروں سے کس قدرنفرت کرتی ہے اس کی ایک مثال زبل میں درج کی جاتی ہے گذشتہ دبلی دربار میں سے کسی ایک نے یہ قرار کہ نشتہ دبلی دربار میں سے کسی ایک نے یہ قرار دیا کہ برلیس کی میں ہے کہ دیار میڈرل کی برلیس کی معلوم ہے کہ دربار میڈرل دیا جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دربار میڈرل کس طرح دینے گئے ہم کس طرح کا جلسے منعقد کیا گیا ہے جیسے اس آدمی کو میڈل و یہ وقت ایک جلسہ کیا گیا تھا جو دربارت کے بیس سٹ ال نہیں ہوا۔ ہرگز نہیں ۔ بلکہ محقہ جات ڈاک میں اس طرح نصبے گئے جیسے کوئ کتے کے سامنے روثی کا سکرا اکھینیک دیتا ہے۔ بات تو ذراس سے میکن شکھ سے معلوم ہوجاتا ہے۔ بات تو ذراس سے میکن شکھ سے معلوم ہوجاتا ہے۔ کہ اکارخ کدھر ہے ہے۔

ایٹیٹر بخز عالم کا دل دوماغ خالص ہندوستان تھا۔ حکمراں طبقہ کی توحز درع بیت کرتا تھالیکن انگریزوں کی کوئی جیز باس وغرہ بہند مہیں تھا۔ اگر کو فی ہندوستان کو طب تیلون بہنیا تھاتوان کو بہندنہ آتا تھا۔ بینا بچہ ایک انگریز نے ہندوستانیوں کے انگریزی باس بہننے ہرج کہاتھا اس کو ساسنے رکھ کر ایڈیٹر مجز عالم نے بھیم اکتوبرستا 19 اے کے شارے میں کوٹ بہنون پہننے واسے ہندوستانیوں کوخوب لٹاڑا۔

ریکوٹ بینون اور بوٹ کی پوسٹ ش تو مہند وستان کے قریبامعولی انگریزی وانوں نے بھی اختیار کرل ہے جو متوسط طبقہ کے لوگ ہیں۔ ایخوں نے ا دھورالیکسس بیہننا شروع کر دیا ہے ، اور جو اپنے اپنی تعلیم یا فتہ اور معزز عہدے وار یا بیشنہ ور مثلاً وکیل وہر شربی انفوں نے تو قریب الا میں وضع تنطیع انگریزوں کی سی بنائی شروع کر دی اور یہ شوق ان پر ایسا غالب ہے کہ انفیس اپنے باس اور اپنی وضع قطع کی وہ برائیاں محسوس نہیں ہوتیں کہ جو خود انفیس آئینہ دیکھ کرنظر آجاتی ہیں۔ باس اور اپنی وضع قطع کی وہ برائیاں محسوس نہیں ہوتیں کہ جو خود انفیس آئینہ دیکھ کرنظر آجاتی ہیں۔ ہندوست نابوں کی انگریزی تقلید پر ایک معزز آنگریز نے اپنے دل جسب قابل قدر نیاالت مندوست ہوتی ہے ماحب منابر کئے تھے جن کو ذواس بھی حمیہ سے دیکھاجا نے تو منیا بیت ندامت ہوتی ہے صاحب

نے بتایاکہ جولوگ شوقیہ انگریزی باس اختیار کر بیٹھتے ہیں الفیس واضح موکد اس سے ان کی پورمین سوسائٹی میں کون عزت ووقعت نہیں ۔ کونی پوریس کسی مندوستانی شخص کو انگریزی باس میں دیکھ كرخوش بنيس بوتا بلكه اس كى نامناسبست برول بى بين خنده زن كرتاسيم مكن بيم كد بعف ذى حرسس لیٹیاں ہندوستا بنوں کے شکے یا وں اور انگوں سے نفرت کرتی ہوں .... اگر ہندوستانوں نے انگریزی باس مرمن اس لئے اختیار کیا ہے کہ اس سے تعلیم یافتگ کے آثار پاستے جاتے میں توبیدان کی سراسرنادان سے۔ کالجوں کی تعلیم اگرانگریزی بیکس کادلولہ بیداکر تی سے تواس دلولہ کواپنے دلوں میں جگردین ایک مشم کی حاقت ہے۔ صاحب نے ہندوشانیوں کا مردانہ وزنانہ بس بسند كرتے ہوئے اس كى بہايت تعربين كى ہم اور اسے مندومتا بنوں كے حسب حال بتایا ہے۔ بیکوی عام کوصاحب موصوت دنیا بھرکے باسوں پرترجے دسیتے ہیں۔ وجوتی ، كرتے اور مندو استان جوتے تك كواب اچھا بتاتے ہي اور مندوشانيوں كى اپنے باس سے اس قدرسے اعتبانی کرنے براظهارا منوس کرتے ہوئے کاکہ ایسے وگ جوایا ملی باس ترک كرين ابنے ہم دطنوں كے لئے جهال وہ بريا ہوسے باعث شرم بن ، غومنيكر ايك معزز الكريزنے بندوستانيون كاس بيس يعال كونهايت حفارت كانظر عدد يوكر صاحت كمه وباكداكريس بنارتان بِرْيَاتُومِيرِك دليبي بِماس مِي مجمد على كوئي يورمِين مناجلنا كواما ذكرتا تومِي اس سے ملنے كى درائجى را مركرتا اس انكريز كے يہ جيالات بندوستانيوں كے لئے عزور قابل غور بن خصوصًا تعليم يا فتہ مسلانوں کے سنتے جن کا تری باس ایساموز دن دمنا سب سیسے کہ اس کی خوبوں کی تمام آوام او تمام ممالک قال ہیں مکن افغوس ہے کہ نتے نلیش سے انہیں سب بھلارکھا ہے "

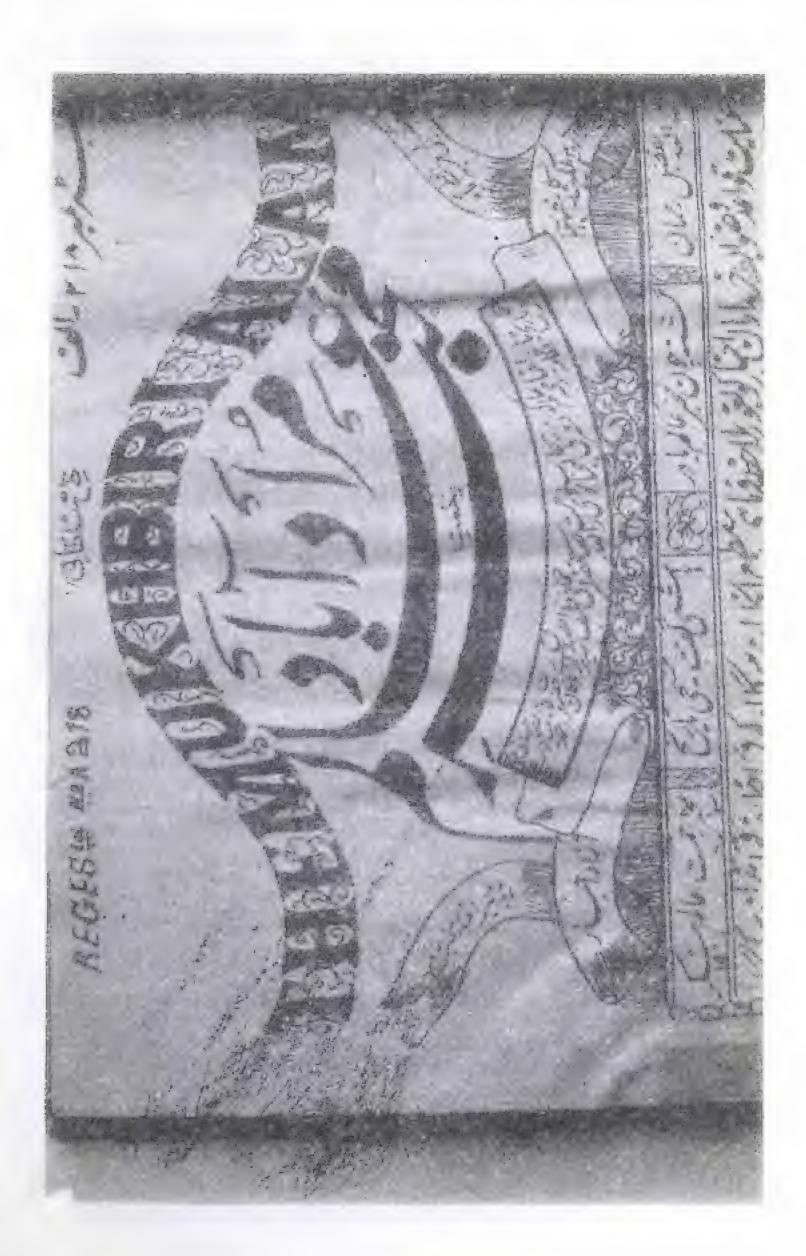

# سووشي خركي كي حايث

ا خِارِ مُرِّما لم مراد آباد قوم برست اور غِرِملی خلای کے خلات آواز اکھائے۔ بیں کسی قوم برست اخب ار سے پیچے نہیں رہا۔ انگریز وں کے خلات آواز اٹھائ ۔ ہند کستمانی اخبارات کے حقوق کو پا مال کرنے کے لئے انگریز ماکموں نے قانونی شکنی بیں کسنے کی کو سیستن کی۔ اس کی کالفرت بیں سخت آرٹر بیل بھے اور جب سودیش مخر کیس شروع ہوئی تواس کی زیر دسمت حمایت کی۔ اس کے لئے ادار پیٹے اور نواٹ س سکھے۔ اس کے تبوت کے لئے مجز عالم کے متعلقہ آفتیا مات واحظ ہوں۔

سودینی ال کا استعمال کرنے اور بدلینی مال کا بائیر کا طے کرنے کی گریک ہندوشان میں شروع ہونی توہندشان بھر میں چھلنے گئی۔ بینا کِرْ مُحِرِّ عالم مراد آبا و نے اس مقبولیت کے بارسے میں الم تجرش کا کا کی شارسے میں اوار پر '' دلیجی کشیمار

ك ت رواني مخريركيا-

"ان گائیسی بنگال کی ہمائی سے دسی ماختہ کشیدا کی تحدیداتی کا ہوش لوماً نیوماً بڑھتا ہی جارہا ہے ،
گواس کی بنیاد عارضی ہو کسٹس فارضا مندی احکام گور کرنے سے واقع ہوئی ہو ن ہے ۔ لیکن کیا تیجیب ہے کہ یہ بنگا کی

۔ ہوکشس عام بندوستان کو اپنے فائدہ کا اندازہ کرا دسے ۔ اور ٹوپیب دیسی دستہ کار فاقہ مستی اور مفلسی کے
عالم سے باہر فادم کی لیس اور ہماری دولت ہیں ہی کو فائدہ پہو پخارتے ۔ بنگالہ کی دیکھا دیکھی ہندوستان
کے ہرصوبہ کے باکشندوں کے دلوں میں دیسی انتیابہ کی فار وائی کا بنیال پیدا ہو چلا ہے ۔ بینا پخرجے لور ا
بودھیوں بنارس داولہنڈی وغیرہ میں دیسی اسٹیار کی فار وائی کا بنیال پیائی کو کسٹسٹس کی گئی درگون میں
اس بوش کو بھیلا نے کے لئے ایک عظیم الشان جلسہ کیا گیا جس میں بنگائی پنجائی ہندوستان کی درگون میں
پارسی گیراتی کی مداسی ہندوں سلمان سب کے سب جمع مقدح جنوں نے نہایت ہوش وخروش کے ساتھ وعگر
پارسی کی اسٹی کہا ہے کہا ہی کہ کے کھیوں نہ معیستیں اٹھی نی پرلیس کی کہی دیسی انتیا و کے ہرگر والیتی ساختہ جیزوں
کی اسٹیمال نہ کریں گئے ۔ اب دیکھئے یہ وعدہ کہاں تک اپنا استقلال ظاہر کرتا ہے ۔ اس وقت تو اہل نگون کی

روش بیالی کی جا بجا تعربین بروری ہے بیکن برنعربیت جب ہی قابل قدر موسکتی ہے کہ مطرح اہل بھالانے اس قابل فرنست ا قرنت ابنے استقلال کا المهار کیا ہے کہ کلکتہ بس اس وقت نام ولا تبی ساختہ چیزوں کو نها بیت خفارت ونفرت کی منطقہ بس و کیجا جا تاہے ولا بی است اس استعال کی است اس کی است اس اس اس اس اس کا اس کا نام کا نہیں ہیں ایک اور چیز نمائی تیریس کی بیاں جہاں دن وات ایک میلہ سکار ہتا تھا ۔ اب کوئی اس کا نام کا نہیں بیتا ، بلری بلری کم بیتاں جہاں دن وات ایک میلہ سکار ہتا تھا ۔ اب کوئی اس کا نام کا نے نام اور شکر اس جوش وخروش کے باعدت یا نی جواجا کا مضارا ور بھالی استقلال

فيتام بندستان بن عا اطور براكب الميل دال دى ہے"

" فداکرے بی جوش اپنے کئی دولین کا ریجیوں کے فائدہ بینچانے اور دہی انبیاء کی فدروائی بھھانے ہی کے ضعلن فائم رہے نوکیا اچھا ہو۔ ندکی رضا مندی سے اور ضد سے اور نہ بجائے نفع کے نفضان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بغول انگریزی معاصراً گلیسین کداگر اس جوش وخروش سے گرا کرا نگریزی سوداگران بھالہ اپنے وابسی کا زبین کو برفاست کر دیں فولا کھوں بھالی کھی ہے کھی ہے کو فناع ہوجا بین اور چاردن بین نارے نظراً جا بین '' انگلش بین پرجوخرواس سے پیلے اس جوش کا موئید نظا کی اس کا بہ فقرہ وا تعتا انزر کھتا ہے۔ اور کو لی رعایا کی گورنسنگ کے احکام کے فلات ایسا بیس کرسکتی ہے وریہ ضرور نفضان کا اندلینٹہ پریا ہوسکتا ہے۔ وریہ ضرور نفضان کا اندلینٹہ پریا ہوسکتا ہے۔ دریہ انتہا کی کو افاظ سے افتیا دکرنا بجز فائد ہے۔ کو گوئی بہبوری کے لی فاظ سے افتیا دکرنا بجز فائد ہے۔ کو گوئی نفصان نہیں بہر ن نے سکا ا

کے ایسے مصابین کا ترجم کرے ہے ہوستم د ۱۹۰۹ء کے مخر عالم مرادا ہا دیس شائع ہوا تھا۔

دد کلکت کے اجارات ہیں سودلین کی طرفداری کا ہوش روزبروزگرم پایا جا آلہ ہے۔ ایک
اخبار بھکا ہے کہم کواڈل نشا نہ اپنے حلہ کا مانچہ طرکوہی بنایا چاہتے۔ کیونکو انسگریزی
راج کے پہلے ایام میں پارچہ کا تمام اجارہ اہل مہند کے باتھ میں تھا۔ لیکن اسی مانچسٹرنے
داس تمام کارو بار کا نصوصاً بنگا کہ ہیں بالسکن خون کر دیا تھا۔ جا تزہی نہیں بلکہ سرا سرخود خوضا منظر بھوں سے یہ کار وبارجس پر لاکھوں آدمیوں کا گذارہ اور کروڑ وں کا کاروبار
جل تھا، بلیا میسٹ کر ڈوالا تھا۔ بس انصاف چاہتا ہے کہ اس طرف توجہ کی جائے ، اور
کوکسٹنٹ کی جائے کہ تی المقدود ہمارے ملک ہیں وہ کاروبار کیم فروغ حاصل کریں۔ اس

كامار برايك فرد ولبنشر ميسب بوم زكوابنا وطن بجقاب عام اس كركم بندوم مسلمان بهارى ب سكو ہے جدین ہے يا كويسًا في ہے اس كى كا جدانى ك مثال كے طور را خدار احرت بازار بتر ميكا نے امريك ى نظريين كى ب اوريا ہا ہے كر جس طرح الى امريك اس امرافاص بين كامياب برك وي كوشيش اختیار کیجائے وہ مختاہہے کہ جاری طرح اور کمن تھی ایک زیانے میں برنٹن کے انخت محقے۔ اس بربجی وہ لوگ برششس کے تجارتی مال کوطلاق دے کر اپنے ارادے بیں کا بیاب ہوگئے تھے اس وفنت امریجی کی حالت ہم ہندو/ستانیوں کی حالت سے بھی گئی گذری تھی۔ ہمارے ہاں تواب بمی جولام دل کی ایک بڑی بھاری جماعت باقی ہے کہ جس نے اب تک اینا آبان بیشہ ترک نیں کیا۔ بوکمال غربی اور افلاس کی حالت میں اینے بدید کوکسی رکسی طرح کے جاتے ہیں۔ جارے باں دلیں او بارا ور مشیر سے می تفضل خدا آق میں ہو جاری صرورت مہم بہونیا کر محنت سے بسیا یا سے ہیں۔ لیکن ایس وقت امر کمین لوگ ان تمام سمبولتوں سے بھی محروم تھے۔ لیکن جب انفوں نے اتّفاق کیا اور دل میں مفانی کہ اسے انگریزی چیز نبی خریدیں گے ۔ اورکونی انگریزی چیز استعال بنیں کریں گئے۔ انعوں نے فور آایک سوسائٹ نیویا رک میں قائم کی جس میں تمام عزوریات ك چري ديسي دريع اورمحنت سع تيارى جاتى نفيس اورادنى سوتى كيردابنا جائا ميد يوا تو سلجے، بیما دائے اور کدال وغرہ تبارک ماتے تھے اورسب لوگ ان جیزوں کے خرید نے کے ماش سے وی کو رفت رفت ایسی ترقی ہوئی کہ آج ا مریج کی جیزی تمام روستے زین میں بهویخ رہی ہیں۔ ہند وستان میں سودلیٹی تخریک بنگال سے سٹرو عہونی اوراب بورے لک ين كيل ري ہے يہ آئم راجب بنين كومشقل بتي بدلاكريں"

سودکینی گڑیک نے آنناز در پکڑا الدم ندوکستانی اس فدر میلام وستے کہ وہ دلسی کیڑا خرید نے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے۔ کوئی دکا ندار اگران کو بدلسی چیز دیٹا تو اس کے لینے سے ایکادکر دیشے تھے۔ بدلسی اکسٹیار کی شکل دیکھنے کے روا دارنہیں تھے۔ موقعہ ملی تو بدلسی چیز وں کو جلا دیا کرتے تھے۔ چنا پخہ اسی دستم کی خبر ۱۱ راکو بر ۴۹۰۵

کے مخبرعالم مراد آباد میں تھیں۔

دو کلکتہ میں سو دلیتی کے پر چار کے ہوکشش میں ایک اور بلوہ ہوگیا۔ ایر جیت پور روڈ پر لبعض دکا فراران پارچہ وطرفداران سودنیشی کے درمیان خوب زدوکوب کی نوبت آئی۔ اصل بی پوچھے توقعور دار دکا فرارسی کالی داس ہی تھا۔ اس کی دکان پر ایک دلیں گا بک آیا اور دلیں کپڑا اچا ہا۔ دکا فرارتے دلیسی کے عومن میں مانچے شرکا کپڑا دیا اور کہا ہی دلیسی سے۔ جوں ہی گا کہ کومعلوم ہوا کیہ دی کی اس نے کہا والیں یعنے ہیں اس والیس آیا اور کہا ہم کو والی کی گڑا ورکار نہیں ہے ہیں وام

بھیردو۔ کالی واس نے کہا والیں یعنے ہیں لیس ویہ شیس کی۔ اس پر بات برطوکی۔ کا بک کے

طرندار جمع ہو گئے اور ہردیگر دکا نداروں نے کالی واس کی حمایت کی۔ نیوب مکا بازی دھول تھیہ

ہوئ نے خلفت کا بجوم اس قدر سے شمار تھا کہ پولیس کی جواکت نہ بڑی ۔ ان ہیں بہت سے نوجوان

طلب بھی تھے۔ بہرامال پولیس والوں نے دیگر معززین کی مددسے تمام بچم کو منتز کر دیا لیکن وہ کی

طلب بھی تھے۔ بہرامال پولیس والوں نے دیگر معززین کی مددسے تمام بچم کو منتز کر دیا لیکن وہ کی

ابتدال میں زیر علمان سے۔ یہ بینچر کی وار وات ہے۔ اگے روزا توار کی منتز دون بوط ہے ہی اس

ابتدال میں زیر علمان سے۔ یہ بینچر کی وار وات ہے۔ اگے روزا توار کی منتز دون بوط ہے ہی اس

طلب کیا۔ روٹ کے نے مارے ڈر کے بیس رویدے توالے کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور کی کے

طلب کیا۔ روٹ کے نے مارے ڈر کے بیس رویدے توالے کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور کی کے

مامنز کو کی کا بین کہ کو کہ کہ کہ کہ کے اور ایک کوئی اور پر بہنیں منگوا بین کے یا فرقت

کی کے تی بچوم علمائی نے اس تمام یا دیو کو بر سے باتدار آگ کہ کم رسیب کے سامنے راکھ کر دیا ۔ اس کے بسے راکھ کر

سودلیتی تخر یک کا ترحیدر آبا د دکن بین به دنجا اور پنجاب کوبھی لیسیٹ بین سے لیا۔ ایڈیٹرمجنر عالم کی نوشی کی انتہا نہیں تھی۔ یرنیر بھی ہم راکتور ۱۹۰۵ء کے شمار سے بین جیبی ۔

" سودلیتی دستوریر چار بی معاسالها میال سے مبندون اینوں کو اپنے ملک کی چیز وں کی تعدر دانی کرنے کی طرف ما کی کرنے کی بے حد کو سیٹسٹن میں معروف ہے اوراس کے معزز ممبران جا بجا سودلیتی کھر کی جلاد ہے جی ۔ لیکن اس طرف اہل ملک کا ایک معمولی توجہ اور نہا بیت سست رفتار خیال تھا۔ بقول ایک بنجابی ہم عصر کے اگرچ سودلیتی برچار کا خیال ملک کوع مہ سے تفاص کی رکام ای معمول د قار سے چلاجار ہا تھا اور ہمدر دان ملک اس کے لئے حرب موقعہ و صدب عنو وقعہ و صدب عنو ورت کو شنس کرتے رہمتے تھے۔ لیکن بنگالیوں کے اس بوشنس و تو وش نے اس مغید ملک تحریک بیں ایک روح مجود کے باشندے ان کی ایک کیٹر تعداد کو اس طرف آمادہ د بھو کر تمام ہندوستان و بنجاب و جیدر آباد کے باشندے ان کی اعاض کے لئے توراً ہی مستور ہوگئے۔ جنوں نے در صرف بیلے کئے بلکرتی کم بنیاں بھی قائم کوئیں "
مستور ہوگئے۔ جنوں نے در حرف بیلے کئے بلکرتی کم بنیاں بھی قائم کوئیں "

ز الن کے مامان کے بجائے حب الوطنی کے جذبہ کے بیش نظر تمام سفری سامان بمعہ پوشاک انگریزی ساخت کا اینے ساتھ لائے ۔ اس تجرکو تخر پرکر کے ایڈیٹر مجز عالم نے ہندوشا نیوں کو بچرت دلائی اور متوجہ کیا کہ وہ بھی سودیشی تخرکیک پر توجہ دیں۔ یہ بدایت الفوں نے ۲۰ نومبرہ ۱۹۶کے شمار سے بین دی ہے "

درسودلینی تخریک کے مخالفوں کو پر تبریر طوکر نادم اور پشیمان ہونا پرشے گاکہ ہز ہائ کس پرنس اس ویلیز ما حب سود بینی تخریک کے زبر دست حامی۔ پرنسس صاحبہ ہندوستان تشریعیت لا رہی ہیں۔ آپ نے حب الوطنی کی پر مثال بیپیٹری ہے کہ تمام سقری سامان بمو پوشاک آگریزی ساخت کا اپنے ساتھ رکھا ہے۔ حالا نکہ اس وقت لندن بی فرانسیسی فیشن کا رواج ہے لندن کی لیڈیاں اپنے ناڈک بدن کی پوسٹ کیس زیادہ تربیرس کے کارخانوں سے سلواتی ہیں لندن کی لیڈیاں اپنے ناڈک بدن کی پوسٹ کیس زیادہ تربیرس کے کارخانوں سے سلواتی ہیں انبارات پرنسس صاحبہ کی حب الوظنی کو تعریف و توصیف بیں رطب اللساں ہیں۔ امید اخبارات پرنسس صاحبہ کی حب الوظنی کو تعریف و توصیف بیں رطب اللساں ہیں۔ امید کے کہ ہندوشتان کے ہرا کی مقام کی مستورات اپنی آئندہ ملکہ کی ہیروی کر کے اپنے ملک کا کہ ایک میں وغیرہ انبارات کی گل کی کرتے ہیں۔ فالبائٹر مندگی تو فرور حاصل ہوگ انہیں صاحبان و کیکھائن بین وغیرہ انبارات کی گل کرتے ہیں۔ فالبائٹر مندگی تو فرور حاصل ہوگ انہیں صاحبان و انگلٹن بین وغیرہ انبارات کی گل کرتے ہیں۔ فالبائٹر مندگی تو فرور حاصل ہوگ انہیں صاحبان و انگلٹن بین وغیرہ انبارات کی گل کرتے ہیں۔ فالبائٹر مندگی تو فرور حاصل ہوگ گ

المفس بین و گیرہ اجارات پی می کرنے کے ہیں۔ عابال کرمن کی تو اس نے کا شکا اختیار کی۔ متول کو گوں نے بھی صفہ

ین شروع کی تو مباراج کو بہا پور نے ایک کی لیے کہ مل تا انگر کریا ۔ یہ خبر اور جنوری ۱۹ و کے شارے بیں تھیں۔

«ملک بیں سودلیش کتر کیک کا حلقہ آپ سے آپ کر سے ترج ڈاجا رہا ہے ۔ مباراج کو بہا پور کا بھی اس

طرت نیبال ہوا۔ وہاں وہی لاکھ رو بسیر منظور کیا گیا کہ پارچہ بانی کا ایک دخانی کا رضانہ جاری کیا جائے

بنگالہ بین زیادہ ترخیال تو اس طرف ہے کہ بجائے دخانی کا رخانوں کے دستنی بلیتنیہ با فندگی کی

تقویمت کی جائے ۔ ضلع گسنہ کے ایک متول زمین اور اجد زمیگیا آباراؤ صاحب نے تین ہزار

دو بریشنظور کیا تاکہ اس سے ایک دوک الد وظیفہ کسی ایسے لا تن نوجوان کے سائے قرار دیا جائے

دو بریشنظور کیا تاکہ اس سے ایک دوک الد وظیفہ کسی ایسے لا تن نوجوان کے سائے قرار دیا جائے

ہو جا پان میں کسی مفید مینینیہ صنعت کی تحقیل کا نوا ہمیں مند ہو اسس کی نظیر جا بجا پست ند کی

گئ جهراً يَنْد مِارك بادام رہے "

سوولینی نخر کمی کوکا میاب کرنے کے لئے عظیم الشان جلسے تشروع کئے گئے تھے ہوا پار سرط مخبر عالم کے میں خشار کے مطابق تھے۔ اس کی کاروائی مجز عالم بیں نہ چیپتی یہ نامکن تھا ہی اور مہ خروری ۱۹۰۱ء کے تشارے کی زمینت بنی ۔ عنوان تھا" بنگالیوں کی برجوش کو شنیں" " جلسه سودلیتی برچاری بابت پیچلے ہفتہ کی جموات کی شام کو ایک بار داتی بیمانبر کیا گیا۔ گو بابو
سرببدر نا تھ بزجی صاحب کرستی صدارت کوزینت دینے والے تھے لیکن وہ شامل نہ ہوسکے
توبالوکرشن کی رمز لنے چریان کی کری پڑئی۔ انفوں نے اس موقع پر زبر دست تفریر بین حکام کو
بر در لاکاراکہ وہ لاکھرکو شیستنیں کریں اورکر وڑوں بن شیں اسکا بیٹی لیکن سودلیشی پر جار کی تحریک کو
برگز نع تصان نہیں بیرو نجا سکیس گے۔ سودلیشی تخریب کا روکناگور کرند کی طاقت سے با ہرہے۔
وہ لوگوں کو جبل خالے نے بیں ڈالے۔ لوگوں کو بیروں کی مسراوے لیکن اس سے دہ ان کے دلوں
کو ہرگز نوج نہ کر سکے گی۔ اور ایسے طریق سے رعایا کے دل کھی گر ویدہ نہیں ہوں گے۔ بہت
برندا واز سے کہا حکام جنی شختیاں کریں گئے عوام کے شوق کا جوش اثنا ہی تروتا زہ ہوگا۔ حکام جنا اخرا

واليس كي عوام كي ابت قدمي التي بي ترقى كرسك كي "

اس کے بلدچر بین صاحب نے بھر تمام حاصری سے ابخاکی کہ سب سودیتی برجاری حدود بر کوبکستورجاری رکھیں اوراس کے خلات سرکاری حکام کی کوسٹستوں سے مطلق خوت دوہ برونے کے حوصلے کوزیا وہ نیز کریں اور کوسٹستوں نوت دوہ برونے کے حوصلے کوزیا وہ نیز کریں اور کوسٹستوں کوسر دنہ برشنے دیں۔ اس تقریر کا جیسا کچھ بھی انتر ہوگاتیا س کیا جاسک ہے۔ جڑیین صاحب کے بعد منتی دیں محدوما حیب نے تقریر کی اور کہا حال ہیں وہ مشرقی بنگال کے دورے سے والیس آئے ہیں۔ اس دورے بین انھوں نے کہا واقعی چڑیین صاحب نے بیچ کہا ہے کہ دالیس آئے ہیں۔ اس دورے بین انھوں نے کہا واقعی چڑیئین صاحب نے بیچ کہا ہے کہ سرکار اس مبارک کڑیک کومعدوم نہیں کسکتی ہے۔ اس کے بعد مولوی کیا قت جین صاحب کے ول دادہ طبہ بین ان کیا ملاوے لئے ایک انجن قائم کی جائے ہیں کہ جو مودیتی کی تخریک کے دل دادہ طبہ بین ان کیا ملاوے لئے ایک انجن کا میں جو کو در بین کہا جائے گئین حاصر بین کونکو کیا جائے گئین صاحب بین کہ جو مودیتی کی تخریک میں دادہ علم بین ان کیا ملاوے کے دل دادہ طبہ بین ان کیا ملاوے لئے ایک انجن قائم کی جائے ۔ اور جزیر ہو تھوں کے مائے ملتوی کرنا چاہم کیا جائے گئین اور مولوی بیدالنفور اور بابو بریم کی توسش میارک اور مرکز کو بیک ہو این میں کہ ان میں بین کرنا ہو گئیں ہو ای میل کو رہ کی میں ان میں بین کرنا بین میں ہولوی کی کرنے ہو میں کہ دولوی بیدالنفور اور بابو بریم کوسٹس میارک اور مرکز کر بند نہیں ہولوی کی کرنے کی میں ان میں بین ہولوی کیا اس ان میں بین کرنے بین ہولوی کی کرنا ہو میں کہ دولوں کی کرنا ہو اس کرنا ہولی کی کرنا ہولی کی کرنا ہولی کی کرنا ہولی کے دولوں کی کرنا ہولی کرنے کرنا ہولوں کی کرنا ہولی کرنے کرنے کرنے کرنا ہولی کرنے کرنا ہولی کرنا ہولی کرنے کرنا ہولی کرنا ہولی کرنے کرنے کرنے کرنا ہولی کرنا ہولی کرنا ہولی کرنے کرنے کرنا ہولوں کرنا ہولی کرنے کرنا ہولوں کرنا ہولوں کرنا ہولوں کرنا ہولی کرنا ہولوں کرنا کرنا ہولوں کرنا کرنا ہولوں کرنا کرنا ہولوں کرنا ہولوں کرنا کرنا ہولوں کرنا ہولوں

کیردا ل کے بعد سودنینی تخریک نے دلوں بس کانی آثر ڈالا ۔ لاؤ مدرسے یارہے بانی بنا ڈالو۔ جِنا پِنے بنا دیا گیا حس کا ذکر تقریر وں بس کیا جانے لگا اور ۱۱ مارپے ۱۹۰۱ء کے شمارہ مجزعالم بیں ہوا۔

« مقام بجولا میں ہتد ومسلمانوں کا یک عظیم است ن حباسہ ہوا تھا۔ بارئیسال کے بنارن بابوا س کے پرلسیڈین سے مقے ۔ اس میں تمام ما عزین ملسد نے سودلیتی پر چار کا تشمیس کھائی تھیں جن يربوش مسے صداقت شيكى منى -ائسى روزيهان ايك مروسه يا رجه بانى كى تربيت كا جارى كيا كيا-اس جلسه بین بهبت سی ستورات بمی اظهارِ شوق وجمدر دی بین شایل تقیس - اس کا فیلنگ قوم کے دلوں میں سرایت کرتاجا تاہے۔ اسی روز ایک دوسرا برابارونی حلسہ ہندومسلمانوں کا ان ہی مقاصد سے میمن سنگھ میں بھی کیا گیا۔ بہاں بابو آنا تھ بندھوپرلیپ پڑمینے ستھے۔ خشی بحیال بین صاحب، پنڈت رام سننگراوربعن صاجان نے جو کلکتر سے آئے تھے، ول جسب اور پر اتر نظر برین کیں ۔ جن کا مقصد یہی تھاکہ سود لیٹی بر جار کو ملی اور قومی خدمت مجھ کرتہ ول سے اختیا كياجائ - ولايق مال كي استعمال سے يرجيزكري اورمنكي جيزوں سے اپني خروري يورى كرنے كى كوسٹسٹنى كريں - مقرروں نے حا صرين سے بار بار النجا كى كەسودىستى برجار كو ايك مقدس فرض مجھیں۔ اس موقع مر ڈاکرٹ ارانا تھ بال صاحب کے ساتھ سرگری سے ہمٹ دڑی ظ ہرک گئی ہو محص اس لئے آئزیری مجسور فی سے موقوت کئے گئے ہیں کرسود نستی بریار کے کھالم کھلا طرورار تھے اور سکام کے زور وینے سے بھی سودلیتی برجار کے طرفدار ہونے سے یا نہ بنیں آئے۔ ڈاکٹوصا حب کا قومی طور پرسٹ کریدا داکیا گیا اور ان کوشنہ پر قوم مست رار دیا گیا۔ پرىسىيىسىنى تقرمىيى مغناطىسى طاقت كتى جس كائرتمام حاعزىن كے دلول برطارى بوكيا تھا كها جاتا ہے كم مفصلات بنگال بى جو طلى سودلىتى برجار كى يا دائنس بى اسكولوں سے خارج كئے كريقے ان كا بچوم كلئة بيں ابہو بجاہے۔ اور بہاں كے بيٹر دان قوم نے يہ كم كركد ان غربيب توجوانون كوكوئ مرسيا اسكول قبول بنين كرساكا - ابك قوى اسكول خاص ال نوجوانون كى تعليم و تربيت كمسلطة قام كياب راس قوى اسكول بين بوسب براست لائن إلم است اور منتجور كركويط مقت تعلیم دینے کے لئے آمادہ ہو گئے ہیں۔ اوراس کی تعلیم کاسلسلہ با قاعدہ طور پر بوجہ احسن جاری ہوگیا ہے۔ بہاں محف تشوق اور فرائفن کے لحاظ سے تعلیم دی جاتی ہے اور اس كام كونوشى وردل جيبى سعانيام دياجاتاس يربان كيرط فأعرور نهايت عده اوراعلى موكى اوريفين كياجا تلب كداس تعلىم سع سركارى مارس سع بهترليا قت اور فابليت جلديريا أجو جائے گا۔ یہ تمام لاکے علی تعلیم حاصل کرتے ہی سائنس یا حرفت وصنعت کے فنون کی تحیل برد سكات ما بن كے ماك فارخ الحقيل جوكر ما تقيى برت اور آزادى سے اپنى معاشى كا

انتظام کرسکیں۔ تمام سرکاری مدارس جو توا عدائر اسکول کے پابند ہیں فوی اسکول کی اس کار ان م بر انگشت بدنداں ہیں ؟

سودنینی تخریک اینارنگ د کھلانے تی بنجاب آگرہ اور مرا داآباد بیں بدنینی شکر کامت تقلاً بائیکاٹ ہوگیا تو اس کا شکریہ مرستمبر ۱۹۰۱ء کے مخرطالم بیں کیا گیا۔ اس ا دارسینے کاعوان تھا"سودسٹی برکت "

" گوایک عرصه دواد سے بدلتی تحریک کی برکت سے جابا طوائی والبی سنگرست تنظر جوتے بماتے ہیں۔ اور جگہ کیگہ اس کا استعمال بند ہوتا جاتا ہے۔ بینا پخر بنجاب وآگرہ بین تو دلای شکر کا عام استعمال بند ہوتا جاتا ہے۔ بینا اُنز طوال رہی ہے۔ بینا بخر استعمال بند ہوتی جا ہے اور بتدرن کا ہر جبگہ یہ تحریک اینا اُنز طوال رہی ہے۔ بینا بخر اب ہمارے ضلع مراد آباد کے قصبات سنجمل اور جیدوسی کے طوائیوں نے بھی عام اتفاق سے استعمال بند کر وینے کا حلف انظایا ہے اور اس وقت تک کی تیار استدہ می نام اور جیدوسی کے مطاب اور جیدوسی کے مطاب کی تیار استدہ می نام اور جیدوسی کے مطاب کی تیار استعمال تروی کروی ہی ترق سے ہاتھوں ہاتھ فرو و حدت کر دی گئیں اور آئی کر مسے دیسی شکر کا استعمال تمروی کرویا گیا۔ یہ

سودلینی چیز دن کی مانگ جب زیادہ ہونے تی نوسارے تو دغوض دکا نداروں نے سودلینی پیزوں کی قیمتیں یے بناہ بڑھادیں۔اس پردکا نداروں سے مجرِ عالم نے اس نوط کھسوط کو بن کرنے کی ابیل ۲۲ زومبرہ، ۱۹۹ کے

بريم من قرالي-

"سودیتی تخریک کی وجہ سے جا با ولای سے کے تربیر بند ہوتی جاتی اور مندوشانی شکر کی طرف ملک کورغیت دلائی جاتی ہے۔ ہمارے سودیتی سودائر اس ہوتد کو بھا گئے کی منگوٹی سمجھ کر ملک کو دولوں ہاتھوں سے لوشتے سکے ہیں۔ بضابخ کہاجاتا ہے اکثر دکاندار سودیتی بیخر دن میں ولایتی چیزی ملاکر اپنی ہے ایمانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تعف لوگ گوایسا نہیں کر رہے ہیں اگرا بنے ملک کا ساخت اکشیعا رکو ولای بچیزی ملاکرا ورارزاں بناکرائل ملک کے سامنے بیش کی بیمائے والی جو ایک مناسب فائدہ حاصل ہوسکتا ہے ؟

سودیتی مخربک کوکا میباب کرنے کے لئے کما ہیں بھی سٹ انٹے کا کئی تھیں۔ جن بیں سودیتی تخریک کے فوائڈ اور بدلیتی مال کے مضرا تزات بیان کئے گئے ہیں۔ ان کرآبوں میں ایک کرآب سودلیتی مرکا کمہ بھی شالع ہوئی تھی جسس پر

١١ رجورى عنولي كي مخرعالم مراداً باديس راولو وترهر وكياكيا تها-

" بابوبناری لال صاحب سوداگر این آباد تھنونے سودلیتی تخریک کے متعلق ایک رسالہ مکھاہے جس کا نام مسودلیتی مکا لمر "ہے۔ اس بین نامت کیا گیاہے کہ ولابتی شکر بیل کے

مراداباد سے بھر بون بی و موری سریب بہویں کا میں سرایا و سے برای میں سراداباد سے برای بات صاب کی بات میں بعد و نہیں ہو فی تھی۔ آخر کار وہ بھی نہ زی سکا۔ اور صابیان مودیشی تحریب نے دہاں بھی جلسہ کرڈالاجس کی کا دروان مر جوری منطقة

کے مخبرعالم مرحیسی ۔

کرنا واجب ہے۔ بر بنگنڈنٹ بناری مل بی آریہ نے ایک بہت ہی موٹرا کہ بیج دی۔ ما فری ہنتے ہونا ور معرقرین ضلع نے اپنے ہماؤں سے مزیدا کی ہنتے نوٹ کورٹر ہو گئے۔ مبلسہ اس روز ختم ہوا اور معرقرین ضلع نے اپنے ہماؤں سے مزیدا کی مستفید کرنے کی در نواست کی جس کو ہمارے لائن ہماؤں نے اپنا ہم بری کرکے بصد نوشی منظور کر ہیا۔ دو مرسے دو زمجر جار ہج مبلیٹ روئا ہوا بندہ تن جانی پر بنازت وائے تقریر کی ۔ مجر با ہو جاگہ مباہر شنا دے ایک نظم برجھی ۔ جسود پسنی پر مقی ۔ اس کے بعد سید کی بادمت ایک موٹر تقریر کی ۔ مسلماؤں سے می گڑر اپیل کی کو وہ ہندہ کوں سے میں ہولی بادمت ایک موٹر تقریر کی ۔ مسلماؤں سے می برا برائی کہ وہ ہندہ کو اسے میں ہولی ہولی نے موٹر تقریب کے مراد آباد ہندہ کو می سے کھول جائے گئے کہ مراد آباد ہر بھی متل تھنو اور آگر ہوا کیک سود لینے میں سو کے صفی ساسی وقت فروف ت ہو گئے اور یورٹر کے گئے میں ہار ڈالے گئے ۔ مسٹر لائا پر تماد صاحب فی کو ایک برت کلفت و موت دی اور کہا ہم امید کرتے ہیں کہ اب مراد آباد سود لینٹی کیشی میں ہولی ہوار دی کو ایک برت کلفت و موت دی اور کہا ہم امید کرتے ہیں کہ اب مراد آباد نے اس شب سی چار دوں کو ایک برت کلفت و موت دی اور کہا ہم امید کرتے ہیں کہ اب مراد آباد بس می طور بر کام کیا جائے گئے ؛

سودلینی تخریک میں ہندونستان کے معزز مصنرات نے بھی حصّہ لینا نفروع کر دیا تھا۔ اس مخریک کو وہ ملک کے لئے مغید سمجھنے سکے تھے۔ چنا پنہ اس قسم کے نیبالات کا اظہار راؤیہا در مرھوںکرصا حب نے مدراس گصنعتی کانفرنس ۱۹۰۸ء بس ابن تقریر میں کیا ۔ اس تقریر کا کچھ مصتہ ۱۱ جنور ن ۱۹۰۹ کے مجزِعا کم مراد آبادیں چھیا۔

جائے۔ سودیش کے منزلِ مقصود کے بہو پخنے کے لئے کمزوری کے داستوں بر قناعت نہ کرنا چاہیئے۔ آپ نے فرایا کہ اب وفت ہے کہ لوکل سوسا مُٹیاں قائم کی جایتن اور مُنّاکی اور جَارتی کارخانوں کو ترتی دی جائے اور پورے طور پرمنعتی جدوج مدکی جائے ۔"

ہند دشان کی حکومتِ برطانیہ سودیشی تخریک کو ابینے ملک کی صنعت کے لیے مصر تحقیقی کھنی ۔ اوراس کے خلاف قانونی کاروائی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی ۔ چنا پنے انقلاب لاہور کے خلاف قانونی کارروائی اسی بنیا دیر کی گئی جس

کی خبر ۳۱ جنوری ۱۹۰۹ و کے مخرعالم مراد آبادیں ہے۔

" اخبار انقلاب لا بورکے بندگرنے اور قومی پرنسیس کو صبط کرنے کا جوناطق حکم ڈپٹی کمشنر لا ہور نے صادر کیا نھا۔ کیونکہ اس اخبار میں سود نیٹی بائی کاٹ اور قومی تعلیم کے متعلق نہایت قابل اعتراض زبان میں مصنون سٹ انتے ہوا ہے۔ اس کا ابیل جیعت کورٹ لا جور میں اب دائر کور اگل ہے میں "

حورت برطانیہ سودلین مخر کی کے حامیوں کے خلات قانونی قدم اٹھار ہی تھی توسودلینی مخرکی کے انہا بہندی خاموں نے خرک کے انہا بہند کھی خاموں نیس میٹے تھے۔ وہ بھی انہا بہند اندازیں اس کا جواب دینے سکتے اور سودلینی مخر کی کے کے فالفوں کو ہرفتم کی زک بہونی انے سے باز نہیں آنے تھے۔ چنا نیے ایسے ہی ایک انقلابی وافعہ کا ذکر سم المارچ 19.9 کم

کے مخرعالم مرادآبادیں ہے۔

ار بہتی ہیں ایک جلسہ صنعتی نمائش کا کیا گیا ہے۔ یہ نمائشس بہاں کے ڈرٹرکٹ بورڈا من کے مکان بیس بھتی۔ اس جلسے ہو در اس سے جو در طرک بورڈ کے جبر بین ہیں۔ مسٹر مکان بیس بھتی ہو در طرک بورڈ کے جبر بین ہیں۔ مسٹر بسواس کے نام ڈاک خانہ کے ذرایعہ ایک پارسل آیا۔ جس کے اقررایک انظی بندتی اوراس میں بم کا ایک گولہ تھا۔ ایک برجھ کا غذبھی ساتھ تھا۔ جس پر بھی ہواتھا کہ یہ کففہ مطرب واس کے لئے ہے۔ جفوں نے ڈرٹرکٹ بورڈ کے آمن میں دلایتی کھاندگی مٹھائی دکان کی اجازت دی ہے۔ تشکر ہے کھوں نے ڈرٹرکٹ بورڈ کے آمن میں دلایتی کھاندگی مٹھائی دکان کی اجازت دی ہے۔ تشکر ہے کہ یہ گولہ پھٹے نہیں بیا یا۔ اس کے اندربار و در گھری تھی اورکئی ایک آئی کیلیں بھی تھیں ۔ پر لیس نے کھی تات کر کے کان کو آپ شرارت کے شبہ میں گرفتار کیا ہے جو سرام کو کا مطالب ملی ہے ہیں۔ کو کیس انہ کی کا رہنے والا ہے اورم شدا آباد کے پولیس شرفی اسکول کا طالب ملی ہی ہے گ

سودلینی ترکیب کامیان کی مزل پر بهویخ گئی تقریبًا ہر مندوستانی اس کاعملی طور پر صافی بن گیا تھا۔ بدینی بیر نہیں خرید تا تھا۔ بلکنریا دہ سے زیادہ دلیبی چیزیں خرید تا تھا۔ چنا پخہ ۱۱ جنوری ۱۹۰۱ء کے مجز عالم کا شارہ اس کی تا پیکوکرتا ہے۔

حکومت برطانیہ نے سودیٹی مخر کیے کوبیسندینیں کیا تھا' بلکہ اس کو باغیانہ مخر کیے قرار دیا تھا۔ اسس کو حکومت نے دبا نے کی کوشش کی بہار ہیں جب اس کا زور پایا' اس علاقہ میں تعزیری پولیس نا فذکی۔ اس کا بھی ذکر

۲۸ فروری ۱۹۰۹ کے مخرعالم کے شارے میں ہے۔

" مناع بادیسال کے موضع بوٹاری پار ہ بیں سود پیٹی پر بیار کی ترکیب کی نئی لفت کے نیجال سے تعزیری پولیس قائم کاکئی ہے۔ اس کا خرج بہاں کے صرف ہند وستانی باشندوں پر ڈالاگریس ہے جو بولیس کی سختیوں اور خرج کے بوجھ سے بیچنج اسٹھے۔ اکھوں نے اپنے لاطے صاحب سربم نبایڈ فلرسے فریالا کی ۔ لکھا کہ تعزیری پولیس بہت سختیاں کرتی ہے۔ براہ عنایت وہ ہٹالی جائے کہ نورست بیں ہوشی کا ۔ لکھا کہ تعزیر درخواست نامنظور کی تب اہل بوٹماری پار ہ نے د نبرائے کی فدرست بیں ہوشی ہیں۔ وہ عرضی بیزنگ والبسس کی گئ اور جا ہا گیا ہے کہ بوسا طمت لوگل گور نمنٹ آئی جا ہے گئی ہوسے یہ برائی ہوا ہے ہیں۔ وہ عرضی بیزنگ والبسس کی گئی اور جا ہا گیا ہے کہ بوسا طمت لوگل گور نمنٹ آئی جا ہیں ہے گئی ہے ۔ وہ عرضی بیزنگ والبسس کی گئی اور جا ہا گیا ہے کہ بوسا طمت لوگل گور نمنٹ آئی جا ہیں ہے گئی ہوں ہے گئی ہو سے ا

اسی طرح ایک مودنشی مخر کیسے حامی انجار" علی گڑھ گزش" کے ایڈ پڑھا حسب کو انجار کی ایڈ پڑی سے اس برم کی یا داکستس میں علیحدہ کر دیا گیا۔ پرخربھی مخبر عالم نے مرابر بل ۱۰، ۱۹۶ کے شمارے میں چھاپی۔

اس سودنینی تخریک کوسرکاری اخبار وں نے مندوّوں کی تخریک بنادیا تھا ہو قنطناً غلط تھا۔ اس ہیں مسلمانوں نے بھی تصدیبا تھا اور جراکت مندی کے ساکھ گخریک کی حابیت میں بیش بیش مہتے تھے ؟ ہم بیاج ملانے ایو کے شمارے کی خرسے اس بات کی تر دید ہوجاتی ہے کہ برگخریک عمرت مندوّوں کی تھی۔

" از فروری کو باربیال کے چارسلمانوں کوسودلیٹی تخریک پیں شمولیت کی مزاملی که ایک مسلمان نے جاروں ہم قوموں براس جرم میں دعویٰ کیا تھاکہ الحوں نے ہماری دلایتی نمک کی کششتی دبودی تقى ـ بارببال كے بوائنٹ محیطر بطے نے الزام درست پاكرصفدر على محمود على وعیرہ بر كياس رويميہ جرمانه كيا ـ يرلوك بهيت مفلس تحقه ـ جرانه ا وأنه كرسكے توجيل جانا پراا - بهندووں نے ان كے ساتھ انسان بهمدردی د کھائی۔ بعن میندہ کر کے جرما مزاد اکر دیا اور فلسوں کوجیل نما نہسے تھے والیا ؟ سودلینی مخریک کے حامی سوولیتی است بیا رخر پرے اور بدلیتی انتیار کابائیکاٹ کرنے کی کوشنسٹن کرتے تھے جب بھی ان کومو تعد متا تھا ہی سعی کرتے تھے کہندوشان ہرصورت سے بدلسی استیبار کابائیکا طے کریں اور سو دیشی استنیاری استعال کریں۔ جنا پی مجزعالم نے بھی یہ ملینن دلائل کے ساتھ سے جولائی ک ۱۹۰۶ کے شمارے میں کی ہے۔ ‹‹ ا مسنوس ہے کہ ہندوستانی غفلت کی میٹی غیر میں سوکر غیر ممالک کی انشیار حربد ستے ہیں اور ا نجام بینی برعور کئے بغیر گار مصے بسینه کی کمانی سات سمندریار بھیج رہے ہیں اور دوسری طرف بخیر مالک کے باتن سے اس کوسٹسٹن ہیں مصروف ہیں کوحتی الامکان ان کے اہل ملک دوسرے مالك كى بنى بهونى چيزىي امستعال زكرى - بينا بخدابل امريكية بميشهاس نكريي رسيقة إي اور جب مكن بوتاب اين بهت سے كامياب بهوجاتے بيں۔ امريكه برسال ١٠ لا كھ يونڈ كازبردكيد مالك سے دواؤل میں فوالے کے لئے مذكا باكر تا تھا مگر تھيلے سال سے يك قلم آ بابند ہو كيا ہے۔ اہل امریجہ نے داکشنگٹن کے مقام سمی بورتی میں ایک " بوائز ن فارم " فالم کیا ہے جہاں منظیا اوردومرے زہروں کے بودے سکائے ہیں۔ اور اس ترکیب سے ان کارومرو کرمالک یں نہائے گا۔ اگرمندد مستنانی بھی اینانیک ویر مجھ کر بجائے ولایت کے دیسی استیار کا استعمال تروع كردبي توبرمال ده كرود دن روميه كاسكتين "

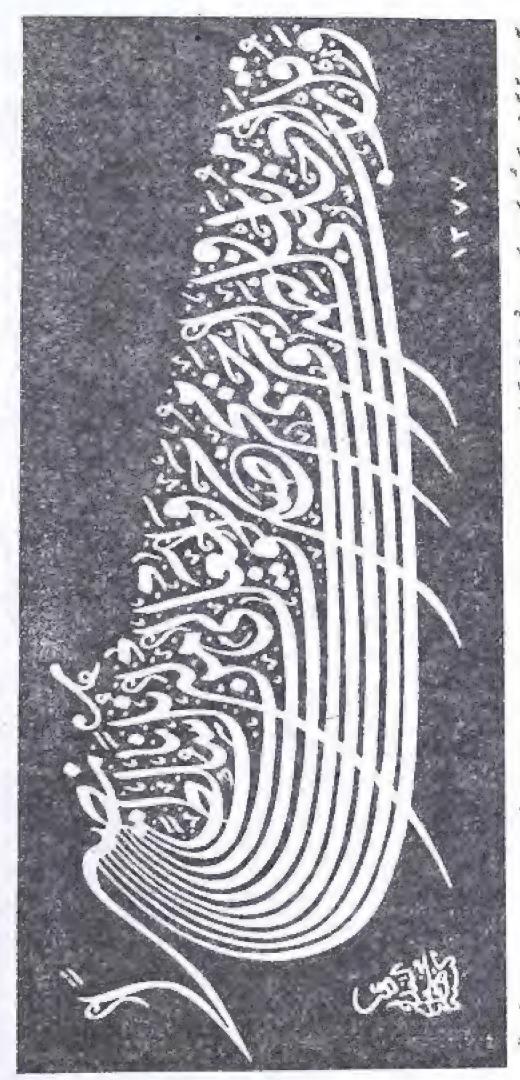

## مجابرين ازادي كانفلان كارتاح

مِن و سنان ہیں سب سے پیلے سنا کا این انتقابی لوگ بیدا موسے میں سے کام بیا بنت و نمارت گری میاری کی گرم با داری کی ، انتگریزوں کی ر لیوں وغیرہ کو بموں سے آوا نا مشروع کیا ۔ انگریزی حکومت نے ان لوگوں پر منفد مات چیلا سے پیعانبیاں دہیں جبلوں ہیں بدکیا ان لوگوں کے اثرات بنجاب پر بیا اور د بلی ہیں بھی پہنچے ، سر دار بھگت اور ان کے ساتھی بنجا ب ہیں بدیا ہوئے ، اسٹرای جند اور دھ بہاری بال کن د ، لا لم بنونت سہائے وغیرہ و ، لی بیس نمود ار مہوسے جن پر و ، لی بیس اسٹرای جند اور دھ بہاری بال کن د ، لا لم بن منفد مات جلے ان اثرات کا بنجے رہنتی دو ال کی نخر بک تھی جس کے بانی حضرت مولانا محوالح تن صاحب اور عہید الشرین منفد ہے۔

درجه بارجه ان انتها بسندانقلانی لوگون کی تخریجوں کے صالات ، ان پر منفد مات کی کاردایاں دغیرہ مخبرعالم مراد آباد بس میں تنفیس ، لارڈ ہارڈ نگ برد لی بس بم بیب بکا گیا تھا۔ اس منفد ہے کی مجھ کارروانی مجنرعالم مراد آباد کے جب د شاروں ۲۲ مئی سلالی و دارسند سال اور وارائنو برسلالی ایمی شائع

ہوتی نفیں جوان شاروں سے نفل کی جاتی ہے۔

الا می کی صح کومند مرسازش بم د بی کی ساعت کے بیےعدالت بینشن کا اجلاس موامسٹرایم ایچ دمبریس افرین سول سردس نے اجلاس کرنے ہی ای انتخاص کی درخواسنوں پرغور کیا جو بطور اسبرطلب کے گئے تنصے دو درخواسنیس بوبہ انگریزی نہ جاننے کے عذر سے دوکی گئیں منظور نندہ اسبروں کے اسائے گرامی بر ہیں :۔

نواب امراد مرزا، دار مصاحب تنفو دام، بابد بنیرالدین مرکار کی طرف سے مسٹرسی داس اسٹن اور مسٹرا سے بی براڈو۔ مے ببرد کا رہنے اور ڈوبینس کی جا نب سے متعدد دکلام موجود شفے۔

مسطرروت علی نے دلیفن کی طون سے اعتراض کیا کہ زیر دفعہ ۱۳ ب منا مدوا ٹرکرنے کی عرض سے گور نمنے کی متظوری لائی ہے جیب کشنرو کی نے انبولہ بن صوت سات آ دمیوں کے فلات مقدمے دا ٹرکرنے کی اجازت دی تھی اور ہنونت سہا سے ہیرے موکل کا ٹا ان سات ہیں وافل نہ تھا۔
مقدمے دا ٹرکرنے کی اجازت دی تھی اور ہنونت سہا سے ہیرے موکل کا ٹا ان سات ہیں وافل نہ تھا۔
کی اجازت کی ضرورت نہیں جب کہ ابسے جرائم کے از تکاب کا امکان ہو، جس کی سزاموت با جس و دوام بعبور دریا ہے شور مو ۔ مسطر رقوت نے مباحثہ جاری دکھا اور اپنے بیان کی تا ہی ہیں نفود والہ جات پڑے سے معلانت ہیں دفعہ ذکور کے حوالہ جات پڑے سے علالت ہیں دفعہ ذکور کے مطابق ابسے مقاری ہے سامن نہ ہو کا معلوم ہوتا ہے۔ کہ بعض حالات ہیں دفعہ ذکور کے مطابق ابسے مقدمے کے لئے گور نمنے کی منظور ہی طور دی طروری ہے دبیں ایک نامن اس برہمی گور نمنے کی منظور می کا اعراز کیا جاتا ہے ۔ اعترض نامنظور مہدا والات موجہ د نہیں لیکن اس برہمی گور نمنے کی منظور می کا اعراز کیا جاتا ہے ۔ اعترض نامنظور مہدا والات نے ہر اور مسے کہا کہ منذکرہ مصار جہا

کانبال کرے۔ گرسب نے بینصوری کااظہار کیا۔ (مجزعالم مراد آباد ۲۰ مرکی کمانی اور ۱۰ مرکی کمانی اور ۱۰ مرکی کانداوی استخدال کے دار کا کے مفاد مدسازش بین مرفر برا گروے نے ہرائی بازم کے فلاف فرداً فرداً فرداً شہادت بربحث کی ساتھ اس کی ملاقات کو الل کے فلاف مفاد میں بربحث کرنے ہوئے کہا کہ اور ایس بالای مودی ہے۔ اس بیے دو سرے سازت کا اور پر بین اکا می مودی ہے۔ اس بیے دو سرے سازت کا اور پر بین اکا می مودی ہے۔ اس بیے سرمایا جائے۔ منولال کی بابت کہا کہ دو مازش کن گان کے در مربان سلسار آبار دو دو نتیا تھا دہاں سے بست سی کتابیں خانہ کا مائی بیس اور بعض خطر ناک تھیں ہونت سہائے کے فلات شاہ اور اس سے بست سی کتابیں خانہ کا کوئیر نو اور بی اور بین سیسی نواز نو اور اس نواز نو کوئیر بیم و کیل استفالت نے معلوم ہونات نواز میں دو بہر بیمین انتقالا ور اس نواز نواز میں دو بہر بیمین انتقالا ور اس نواز نواز میں دو بہر بیمین انتقالا ور اس نواز نواز میں مور بیان کا در بیمین کا در بیمین کا در کا میں استفالات نواز میں دور بیان کا در بیابی کا در کا میں استفالات کی بیاب کا در میں استفالات کی بیاب کا در کی بیاب کا در بین میکان اور کیا گار کا بیاب کا در کا میں استفالات کی بیاب کا در کیا گار کا بیاب کا در کیا ہوئی کر کا کر کیا کر کا کر کی کر کا کر کا

وكيل صناني كى بحيث : مشرر هونا تقومها نه كهاكرامنغانه اس بان كونا بن نهيس كرسكا بهدكم

اميرونيد كے إس كونى اتن كيرجيز تقى -

نے بہ سیرز کو خاطب کرنے ہوئے نے کہاکہ ہیں اس پریٹی نفتر پر کرنا نہیں چاہٹا آپ فریل کے زائعات پرغور کریں ۔ اڈل کیا کوئی سازش دافتی تھی ہ دوہ م : کیا اس سازش کا مقصد من کر تا تقاا ور کیالا ہور ہیں تق ہوا ۔ سویم: کیا لمزم اس سازش کے مہر نصے ۔ بھرنج صاحب نے ہرا کی لمزم کے حق ہیں اور مخالف وانعات کا خاکہ کھیں یا ۔

المينون كانبصله: صاحبان البي نبيط بغوركر نے كے بيے اندر كھے اور والبي آكھب ذيل بانا

مشرام او مرزان که می تو پی ام برن کے مکان سے بھی ام برن پر نے ویدہ ودان نہ خلات نانون کام کرنے ہے۔ اس کوا بنے باس دکھاا وراو دھ بہاری بھی اس جم اللہ میں نانوں سے انفان کیا گربہ کہا کہ بین شال بنیا کربہ کہا کہ او مرزا کی سب بانوں سے انفان کیا گربہ کہا کہ اندوھ بہاری اس جرم ہیں ننان نہ نغا۔ دائے صاحب نفودام نے امراز مرزا کی طرخ سے انفان کیا کہ واقعی ایک سازش نفی امراؤ مرزا نے بہ ظاہر کیا کہ برا کہا ہیں سازش

تقی جس کا ذکر سرکاری گواه دینا تا تھے نے مفصل طور پرکیا ہے اور اس کا مشرکہ مقصد ریہ تھا کہ مند وسنان کونت کے ذریعہ انگریزی حکومت سے آزاد کرائے اور اسی واسط لامور بین تناس کیا گیا، نمام طزموں نے آنفان کیا گرم نونت سے اتفاق کیا اور دائیصاحب تھورام بین نئال نہ ننھے، مسطر بینیہ رالدین نے اس رائے سے اتفاق کیا اور دائیصاحب تھورام وغیرہ نے بہلی دور ایوں سے اتفاق کیا اور دائیصاحب تھورام منونت سہائے ہما کہ بارے با کر شمولیت کے بارے بین برکھا کہ باراح ، منونت سہائے کے مناس نہ نمھے باتی بسنت کمار موراس ، امر میزیوا و دھ بہاری ، بال کمن رہج زیاس اور خوشی طام محرم نمھے تا ہم برواس ، امر میزیوا و دھ بہاری ، بال کمن رہج زیاس اور خوشی طام محرم نمھے تا ہم جو نکواس اور خوشی طام کر مرم نے مناس کیا کہ فیصلہ ہواراکنو ہم مندی میں کہا دہ ارت میں کا دہ ارت کا کہ فیصلہ ہاراکنو ہم کوسا باجائے گا۔ ( میزعالم مراد آبادہ ارت میں ایک کیا کہ فیصلہ ہاراکنو ہم کوسا باجائے گا۔ ( میزعالم مراد آبادہ ارت میں ایک کا

تاخرکار مرطیریت ده می و فی نے تخفیفات منفدر سازش دفی کا نیصله هاکویر کوساند یا بلزمان کوجیل خانسے عدالت بیں طلب کیا گیا کجری کی مطرک پرمستے پر لیس منتین نئی اس وقت عدالت بیں وہ پر بین یا مندوشانی موجو و نفیے جربیطے واضلے کے شخطہ حاصل کرچکے تنصے ، فرموں کے دکااء الادجی کشور، الاشیورات ، الارگینا شھ شہائے اور الدابس این برس حاصر ننصے ، نئے صاحب فیصک بین بچے عدالت بیں نشریب لاسے اور دنف مداقہ ہائے آنشگر کے منعلق پیلے حاکمتنا یا جبوری کی رائے سے انتخاق کرکے عدالت نے امبر حن کو زیر و فعہ ہ قانون نہ کورہ مجرم فرار دیا ۔ اور اور حد بہاری کو زیر و فعہ او عاشت کا مجرم شھرا یا اور و نول کو بیس بیس سال بعبور دریائے شود کی سنرادی منفد مرسا دش م کے منعلق عدالت نے بسنت کا کہ کو بھر قرار دیا گراس کی جو انی پر دیم کھاکر اس کوجس و دام بعبور و دریائے شعور کی سزادی گئی۔ گر بال مکندہ امبر جن اور و دریا میں اور میائی کو سنرادی گئی۔ کام کست یا گیا، برائے اور مین و نت سہائے ان و و نول کو بھی عرف پر کی سزادی گئی۔ ان کے سوایا نجے طرم بھن جرنداس ، رکھ بیشرا، منولال ، خوشی رام اور دام الال بری کار کے اور و بینا ناخد و سلطان جن ۔ بیکے ہی بطور سرکاری گواہ کے رہا ہو جکے تھے ہے کئے گئے اور و بینا ناخد و سلطان جن ۔ بیکے ہی بطور سرکاری گواہ کے رہا ہو جکے تھے ہے علی گوط در بر بھی آزا دی کی ہر بہر نے جگی تھی اور وہاں کے دگوں بیس بھی بیب و ری بیا ہونے ا اگی تھی۔ بدیشی عکومت کی غلامی کے خلات آوا ڈا طومائی گئی تواس وفت علی گوھ کی علالت بیس موتی الال اور مولا ناحہ بین مو بانی کے باغیار منفاریات جیل رہے نصے ان وونوں منفارموں کی کا مدوا لی ۱۲ جولائی شدہ لیے می مجترعالم مراور آبا دہم جی بی منسنا اس خبر بیس سودا جیرالہ آبا و کے ایٹر میٹر کے منفادمہ کا فیصلہ بھی انباد

لمن درج وركيا تفاء

وربميتي وكلكنة كي طرح بهار \_ صوبه مالك منى و أكره وا و و معرب بمي و ومنفا اسالا آباد ا در على كولوه مين نين منوا ترمند مات سائين قائم بير يح تصحب بي سيصرت ايك تق مرسط بين الأآيا و مي نمنى ثناتني نرائن مالك واير بلرسوراجيه كودوح إنم مي ساطم نبن سال کی فید سخت اور ایک بزار کے جرائے کا عکم سفتہ گذشته سنا یا گیاہے، میکن علی گڑھ کے دونوں مقد مات سے سنن مبنوز زیر بنجو بزیب ال مقارمات من میلامقدم و تی لا ل كاسے جو آگرہ بورڈ مگ ہاؤس سے معربت سے خطوط وکٹ وافیا اس الحریزی وجرمنی وروسى دغيره كے گرفتار موتے اجن من جن اور و سگرمالک من گورتمنظ كے خلاف ملات یصلا با تفاادر کھرعرصے سے بیلی گاھ میں مفیم تھاجیاں سے اس نے اخبار بندے بانزم كواكب بدخواي سركار سبنام منعلق مقدمه كم مظفر لورسجيجا نتماه جنا بنجر ببعقد مسر محض اس وجه مصطلع علياكم ومنتقل كبيا كبيا جس كالمنتوا تمرينيا ل بعدالين مسطرالي بر طے صاحب الوسط کے مطریف علی گؤہ مو کمی جس بس مزم نے بیان کیا کہ میں ذات كاجا الما موں اور مشہر كا و قالع نكارا خبار توبس ميوں ،ميرا ولمن ضلع منتصرا كے علاقہ باك کے ایک گاؤں میں ہے۔ اخبار ہندے انزم کے نام بیغام نارکا بھیجنا نسیبم کیا، جس كامضمون بانوابانه تفاءكهواساب مبرياس باباكياوه سب مبرانيس بلکہ بارلعبرڈاک تھے دھم کانے کے لیے بھیجے کئے تھے تاکنوٹ ولاکر کھ حاصل كياجائ يبركاغذات اس وفن بيني تصحب كبي مارسبلزبي تفااور ده بورب سے بھیجے گئے نتھے۔منیاس الحارث کابرآلہ تھرام طرمبراا بناہے۔ اس سے گری کا درجہ معلوم کیا کرتا موں۔ بس ۱۲۲ ایر بل کوعلی گُطِ دھ بن آیا تھا۔ ترب جار منفذ بہاں طبعبرا ۱۹رمئی کو بہاں مسے علی دیا تھا جمعرات کی بیٹی منجا نبوٹ اورایک نخریری شہادت بیش کی گئی سے خوطرم کے قلاف ہے ، مجسفر بی

نے نابت یا یا کہ لمزم نے اارمی کوعلی گط مصر سے ایک مفسلانہ بیغیام نار کلکتہ کے انجیار بند\_ مانزم كومجيجا تفاراس بين مظمر لورك واردات بم يرخوشى ظاهركى للى تفى اورجن لوگوں نے اس وار دات برانسوس اور نارامنی کے جلسے کئے تنصان کو برخواه لمك اورقوى نكرح إم بنلايا كيا نفا لهذا مجطر طي صاحب نے الزام زير دفعه الاالعث نعنر بران من كى فروعا بركى اور لمزم كوسين سبردكروبا له ازم فيصرت ایک گواہ بین کرناجا ہاجو بمبئی کا کوئی ڈاکٹر ہے اور میں کے نام من بھیجا گیا ہے۔ دوسرامفدمه سارین علی گراه سری فضل الحسن حسرت موبانی بی اے برو براسطریے جوعلى لكوده كے اكب اموار رسالدارو و معلى كا المرسل مالى كالمرسي مارجون كى بيني بس سيدصاحب في تسيم كياكه ان كا أكب مطبع بمى سے من كانام اردو يرسي ہے اور دہ خود مي اس رسالہ كے مالك اور ا برير وغيره بن وجولالي كي بجعلي ميني بن استغاث كي طرن ميد مطرو المخ كور نمنط المروكيك ببرد کار تنصا در لمزم کی طرب سے کما رچندر سنگے جا صربتھے لمزم کے دکیل نے درخواست بینی کی کہ مجنظر بط صاحب اس مفارمه كوخود ساعت نه فرا بنن اور اس كونسين سيرو فرما دب كبيونكه اس كى دحربات سنكين بين جس برجمطر بيساساهب خيطم و ياكه وه وجوبات بيان كى جاريس كركسون وه خود ساعت ذكرين والرف كها كدوه البي وجوبات بن كركهي غير سخف كحد سامنظ برنبيس كتے جا سكتے اور الخيب ببراكب برجى وحرب كراس مفارمه بم محسطريط صاحب كوجى بطوركوا و كے شہادت و بنام كى بھے رہے صاحب نے كہاكيا البى وجوبات ہيں ال كاظاہر كرنا عزورى ہے كؤلان كہاكہ ا كر مجے طربط ماحب پائیوبط طور پرسنیس نولزم ظاہر کرسکتاہے۔ تب مشروالمخے نے کہاکہ ہم سجی ان وجو ہات كے سنے كے مجازيں فج دريا صاحب نے كہاكہ منہيں جانے كہم لمزم كي نسبت كيا شہادت دے سے بیں طرم اس مضمون کی اشاعت منظور کردیکا ہے۔ اب صرف بر دیجنا با فی ہے کہ آیا وہ مضو ان منسداندا دربرتوا بإندس بن بے بانبیں اس کے بعد ارم اور اس کے کونسے تھو کری دین کے باہم مشوره كياتب كهاكمهم وه نهام امورع من كرئے برنبار بي بين طيب كركرو اجلاس خالى كرايا جائے اور بہاں کوئی غیر آدمی یا ربور ٹررسے نہ یا ہے بہ یات منظور کی گئی اور سب کو کمرہ سے باہر جانے كے بيے كہا گيا ۔ صوف چارا دى اس اجلاس بى رہ گئے ايك محطر سط صاحب، مطروا كى لمزم ادران كاكونس ايك لميدو تف كرب ببلك كويمراجلاس بن آنے كى اجازت دے دى اور لزم

كى درخواست فارج كردى اس كے بعد ضابط كے ساتھ كاردوائى منزوع كى استفال كى طرت

سے ایک گواہ سببد گرحین بیش ہوا۔ اس کی عمر بارہ برس کی تھی ۔ اس نے رسالد اُرور معلیٰ کاوہ برجبر شناخت كياجى بى مقدمه سأريش كى نبياز كامضون شائع كيا كياب يراه الريل كارجر بيري مضون مبرے إتھ كا لكھا مواہے ميں خوست ويس كا تب موں مجھے اس برعبر كى فى صفر كى اجرت دوآنے لئی ہے۔ آ طھ صفحے کا ایک روپیر لمناہے اس کے بیار مولانا تحد مشتان حسین سیکریٹری معظ كالي على لاهد في بنايا كم آردوملي رساله كا ده خاص برجه م في ريجا بي مبين مضابين زبر بحث شالع كي كي بن اور بنا إكباب كرافم إن مضابين كا بك مسلمان طالب علم ہے بم نے تحقيقات سے معلوم کیا کہ وہ مشامان طائب علم کون ہے۔ وہ ہمارے اسکول کے انٹرنس کانس کا ایک المصارہ سالرجوان لاکلے۔ اس نے اقبال کیا کرون مضون اس نے لکھا تھا، ہماری مائے ہیں برمضمون بہت خواب ہے۔ اسے ٹردوکر بے تک ایک میلان برٹش گور نمنط سے بزارا در بے دل موسکنا ہے۔ اس مضرون کا عنوان «مصر بیں انگریزوں کی تعلیمی بالیسی» ہے۔ اس بی برکش گورنمنظ كے خلات ببت كھ سخت مست الكھا ہے جو بندت سے بدخوا با نراورمفسلانہ ہے جب كمم نے و بجيا كراتم أس يا تغي اور فا بل اعتراض مضمون كابهار \_\_ بى اسكول كالكي بخت نوجوان سے. یم نے فورا اس الم کے کے زاں کو ارکے زریعے علی گوا در طلب کیا، برنسیل علی گوادر کالے کے سانے الكيد كمينى كاوراس كم بخت لؤكے كوكالج كے اسكول اور بور فرنگ باؤس سے ايك سال كے بيے خارج کر دیا اور قرار دیا کروه دوباره داخل نه کیاجا مے گاما د نتیکه وه اپنے چال علین اور خیالات ك اطلاح نبين كر سے كا اس لا كے نے ہارے مامنے بيان كيا تفاكر از ميرے ياس آيا تھا۔ انداس نے مجھے اس مضمون کے لکیفے کی نخر کیے کی تفی ، اولے نے مزم کو کہر دیا تھا کہ جوخیالات اس مضون من ظاہر کیے گئے میں وہ ہرگزمیرے ذاتی خیالات نہیں میں دیکن فزم نے اس سے کہا تھا۔ كروه خوداس كودرست كراح اس شهادت كى لمزم كے كونس فيجرح لمتوى ركى ساوركها ا بنده موقع برجرح کی جائے گی۔ اس کے بعیرہ اتنا اجلاس بر لزم نے ایک درخواست بیش کی کم وہ عدالت سے بارہ روز کی مہلت جا بتاہے کیو بحروہ اس عرصے لیں بانی کور طب درخواست كے گاكر بير مفارم كري اور صاكم كے اجلاس بي منفل كياجائے، جيا بخد مجر بيط نے بير درخواست منظور فرالی اور حکم دیاکرآئندہ بینی کے لیے ۲۲ ماہ جولائی فرار دی جانی ہے ۔ دیجھے اس مقدمے کے انتقال کی بابت بائی کور مل ہے کیا حکم موتا ہے ؟ ۱۱ راگت شال کی جبرعالم میں مونی کال اور مولانا حسرت موبانی کے مقدما کے فیصلے

کی بہت جبونی سی خبرشاتع مبوئی ۔ مونی لال در اکر بجرم سٹریشن سات سال نبد صلادلمنی کی سزا دی گئی آرڈو معلیٰ علی گڑھ کے اپٹر سٹر فضل الحسن بی اے کو بجرم سٹریشن دو سال نبد سخت کھے منزا ہوئی، اس کے علاوہ یانج سور و بے حربانہ ہوا۔

منروستنان ببر الأل في أين المك في آزادى كے ليے بڑى بها درى اورالوالعزى كے ماتھ جائن قربان كبس اور منت كھيات بھائس كے بين ول كرجواءان بهادر سندوستا نبول ميں خورى رام بوس بھی منصرین کے بیانسی انے کی خبر ہم راکست مثلاء کے شارے میں شائع ہوئی۔ خودی رام برس کواا زنامین کو بیجانسی برایکا د باگیا. اس کاچهره اخری دم نک بناش اور میخوت را اس کے دکیل کالی داس اوس صاحب نے معطر سے سے اجازت جا ہی تھی کراس کی لاش اس كے رہشتہ داروں كے حوالے كى جائے تاكہ مناسبطر لفتہ بمب اس كى بخہیز و يحفین كى جاسيے، صاحب مجسطر بيط نيد لاش كا دبنااس شرط برمنظر مدكيا كران كى لاش كے مراه المحانے والے انتخاص كے سواتے جیراشخاص سے زیادہ نٹال نر ہوں اور نہ کولی حبلوس نھالاجا کے بخودی ام بوس کی آخری خوا بن صرب بنقی کراس کوچنر طبیج استفان کا پرننا دھیما یا جا ہے ۔ وہ کہنا تفاکہ بیں ان راجیو مند عورتراب کے انتارجان درل گاجوجلنی مولی جیتا برجان دبنی تضیں ۔ وہ خود ہی مہنی خوشی بھالسی برجر طاور مرداعی کے ساتھ جان دی ۔اس کی لاش اس کے رشت نہ داروں کے حوالے کی گئی بولسی کاکانی انتظام نقا ۔ ایک خودی ام بوس کو بیبانس پر مط<u>کانے کے بیے</u> کنارہ ور ب<u>اسے لے کہ</u> جانہ بك دوروبه بوليس كابهره نها، كهاك بروه في سيز نشاش بوليس اينه الخو ل كه سانه بري نعاد بين موجو و شعے نيكن وه كيي نيم كى دست اندازي نبيل كرنے نتھے، لوگوں كا بجوم بے اندازہ نتھا .اگرچہ عبلوس نبس نكالا كبيا نتها ببين بين <u>سه لاك گھا ئ</u>ے برجمع شھے اور تهام ماستے بيں لوگ كو گھوں بر خودی دام برس کی ارتفی کومرگفت برجاتی مولی و بچورسے تعے.

بن الحريزوں كے خلاف بلے سخت آريك نتحرير كيے بلرى ہے اك كے ساتھ سفاين لكھے جن كو الخربزي حكومت برواشت نبيل كرسى ان كيفلات مغدمه والزكياجس بب جهرسال كى سزا بوني اس مزائي بخبرعالم مراداً بادنه ايك طويل اداربدا الرجولاني من وله و كفار مي مكها. " مطريال كنظاد معزلك عن كام تفايد سل بين بمبئ بالبكور على بين بهابت شاو مرسے عِل رہا تصااور با وج وحیند بیروکار قانونی محدخودمسطر للک نے یا بنے روز برابر وسواں دھا نفر بر كى تفى من بن زهمه كى تعليوں كوظام كر كے اپنى آنا دخيالى كومفيد للے تا بن كرنے كى كوشش كى تقى ساخرى الى جبيدى جس من سات بور ببن اور دويارسى تنصيدان كااور دى كا شكريدازاكيا كالفول نياني تقرير كوبغور شناجس ميجواب مين طرنبسين صاحب ايثروكيط جزل نيابني تقربين كهاكديه موقع كوفضول تقريكا يزيخا مكراجها بواكد طرنك نه ٥ روزتقريمين ل كاغبار تكالاواجها بواج صاحب نيان كوتقرير كرنے سے نہيسيں روكا در ندویسی اخبار جرمط ایک کے طرف دار ہیں ضربه رشور میانے کدانسان میں رضه فدالا گیا ب، مطر الك نے ترجے كى غلطبول برزور و كركياكه عداً اليا ترجه كياگيا ہے جواصل مطلب سے مناف ہے اور سے محصے نباہ کرنے کی کوشش منزشے ہوتی ہے مسطر الک نے اپنے مضابین کی نسبت نابت بس كباكران كامطلب فانون كى صرود بس مي تين دن كم روعلى معالمات برنفريد كته رب ميكن اس سے مضابين بدل بنيں سكنے . ابل جيوري كوان خاص مضابين برتوجه كرتى چاہیے جواس مفدمہ کی بنیاد ہیں، اورغور کرنا ہے کہ کیاان مضابین سے ساڑیش نہیں جیکنی مرتلک بے لمبی تق ریس خوب دُھول اُڑا کر کومشش کی ہے کہ اصل مضا بین سے مطاک جا تیں صالانکم جبوری کواتفیس مضامین کے مضمون اور مطلب بریائے دینی ہے، مسطر تلک نے من انگلوائی۔ بن اخبارت کے سخت مفالمن کا والدویا ہے، وہ مفالمن ان خاص اخبارات مصافذ کر کے بین نہیں كر كية اكرجيورى كواس متعيفت معلوم موتى بلكهان اخبالات كے مضابين جومز عى اخباروں بس ديے كرين وهيش كي بي جنائيم مطر برنس في اخبار بانبرمورض، من كايار بك الميكل بله هدرسا! جس كاعنوان" بم كيكوبول كامعا لمه تقا-اوركها كداس مفنون بس كيى بركوني تتحفى حله نبس كيا كياب بلکہ عام طور پر را سے زنی کی گئی ہے اور مسطر تلک کا اس پر نارامن ہونا ورچور کی وافوحی بین سے کے معان ہے مطرفک بیشن کا مخریس کی اعتدال بیندیا لیسی کے حامی فہیں ہی بلدرہ انہابند ہیں۔ اسی وجہ سے کا نگریس سے معددم کئے گئے۔ النے مضابین ہیں مسازلک نے سرکار کو دھر کا باہے کما گرمنہ انگے حقوق نر دے گی توہم کے گولوں سے خبر

لی جائے گی اس مضمون بی خوشی ظاہر کی گئی ہے کہ ہم کے گوئے بہت سے اور آسانی سے نیار ہوسکتے بیں جن بڑالی قا کمول نے ہم کے گولوں سے کام بیاان کے افعال شخس ترار دیتے گئے ہیں۔ اس نے مكها ب كركور نمنك كاطريف نهابت خراب ساورجب ك محكام كوابك ايك كرك ومكى سے فو فزده مركبا جائے كا . وہ ہركزر عائبن نہيں وے كى، ان ففروں كا نہوں نے كيم بھی جواب نہيں د با اپنے بى كونىل اوركى ففرے سناہے جس كامطلب ابنے طریقہ پرنطا ہركیا اور كہاكداس سے بڑھ كرمفسدانہ جرم اوركيا مو كاغرص كر مسطر رنسين في اخباركيسري كي مفيا بين ابيدر بك بي بين كيد كرجبوري والد كرمعلوم موجات كرجزائم كے ارتكاب ميں كولى كسرا فيصا كرنبيں ركھى تمئى المروكيط جزل كى برنفر برام ٥ بح شام كختم مولى، اور برخواصى اجلاس كے دفت رج صاحب نے كہاكہ بم اس مقدمے كا آج بى بسله كرنا جائية بن صرف ببن منظ كے بيے احلاس برخاست موا: ناكراس عرصه بن الي جيور اللم كرك نرونانه موجاكيس اس كے بعدم طربرنبين نے فرب يا و گفنظرا و زكت كى ، انہوں فے مسٹر للک کی طوال نفر بر کے بارے بیں کہا گہاس بی کوئی بات البی نہیں ہے جس سے جرائم کی سختی برب کوئی فرف آیا ہو، ان مضابین کے معنیٰ دہی ہیں جومضابین بڑے مصفے مسے طاہر موتے ہیں مطر للك كابدكها نعنول سي كراس كى نبت نبك مفي جب كم خود مضابين بنار سي بي كران بس برا زبر بھرا ہوا ہے۔ مطر للک نے لکھا ہے کہ انگریزی حکومت نے ہندوستناں کی مرد انگی کو نابود كروباب اسطح كيامندوستاني فوجيوں كو صريكا ديل نهيں كياكيا ہے، يه بات انتهائي مشرمناك وقابل مذمّت ہے۔ مندوسنانی نوجول نے میلان جلک میں اپنے فرائفن جس مروانگی اور جال نثاری سے اوا کیے ہی اس برا بک زمانه عنن تحت کرتا ہے، جب تہمی ان کودشن کی سرکوبی کاموقع لا انہوں نے ہما دری کے جوہر دکھانے میں کوئی وقیفہ اٹھانیس رکھا۔ اپنی بحث کے خاتمے سے نبل مطربرنبین نے اس کارڈ کا حوالہ دیاجو لمزم کے کاغذات بس برآ مرموانها حس بس بم کے گولوں کی تنابوں کے نام ملک تنقیم ک سناعی بس مسطر تلک نے بڑے زور سے نبک بینی ظاہر کی تنی ۔ مسط برنسین نے بنایا کہ اس کارڈ سے ماون ہوتا ہے کہ لزم خود ہم کی سازش ہی جصفہ رکھتا تھا ۔اس سے جرم اورخطرناک بن جاتا ہے شام کے جھ نے چکے تنصے جب کہ مسطر برنیسن کی تفریر ختم ہوئی اس دفت کچے صاحب نے جیورک کے اركان كومخاطب كركے ايك ناصحانه نفرېركي اورعدل وانسامت كي اسيت كوسجها يا اور اخباركيسري كے برجوں کے مضامین کے کھے۔ نقرے بڑھ کر منائے اور کہا کہ لزم نے ترجید کی تعلیبوں بر بہت زور دیا ا سے حالانکہ منترجم کی ان سے کوئی دستنی نہیں ہے۔ آخر میں اس کار لوکی نسبت ایک فقرہ کہا یہ مطر للک کی بیل کی درازسے اِنقا یا نفا الم جیوری کواس کی طرف زیادہ توجرگرفی چاہیے۔ جے صاحب نے دو
گفتے اپنے خیالات کا اظہار کیا اٹھ بچے شب کے الم جیوری سے شورہ کے بیے اٹھے از د ترب سال
گفتے کے بعد دا بس آگر بنا یا کہ نوجیوری کے مہران بس سے سات ممران کے نزد کی مسٹر لک

بنوں جرموں کا فصور واریح ۔ اس وفت فریب سائے سے نوجی خصے جب کہ جے صاحب نے
بدد وخواست نا مسطور کی اور کہا کہ ان قانونی با توں بس کوئی امر پیچیدہ نہیں ہے جو تھا جے استفسار
میر جب اہل جبوری نے لمزم کو تنصور وار مجھمرا با تواس موقع پر ابد کو کیسے جزئ نے اور لایا کہ
لزم بیلے بھی اس جرم ہیں منزا با چیاہے اس کو لمزم نے بھی تبول کیا : تب نے صاحب نے لمزم کو

" بال النكا وصر الك إب بالإفرض بي كلين تم كو حكمت أول بيم بن ن بنلا سكنے كه اس ذف ك ادائيكي بن م كوكتا رج مية تم بي تنك اعلى بيانت اور بطرى طانت ذما بر كيادى مو، بدايا تنن اور بنزا شراكر لك كى بهبودى اورنفع بمن صرف كى ما نبن توكياخوش نعيسى اور اجھى بات موتى . وس برس مو مے جب كرتم مجرم بائے كے تنصرا ورعالات نے بہت رحم کر کے تم کوصرف دی مصال کی سزاد کی تھی سرکار نے بھی نم پر بہت رحم کھایا کہ جب تنہاری سزا بن صوت جھماہ یا تی تنصے نم کوجھوڑ دباتها وراس زنت تم نے وعدہ کیا تھا کہ ائندہ ایسے نعل کا ارتکاب برگردیکے ابسامعان مؤنا ہے کہ تموارے دماغ بین نتورہے در نہ تمزمارے جیسے تھے دارشخص کے فلم مركسون الميسة المنكل فنكت جواد لطبل الحي كمنتن كر بيرجا تزمينها رنهب شمير كية ان مضابين بن ساين كوك كوك كوسك كرسجوا مواسيدان بس مجر مانه حركتول كوجائز طحصرا باگباہے اور مجروں کوجیش دلاباہے، ان بن مثل کی وار د انوں بنت کی اور اطبنان كا اظهاركيا كياب اوران مضابين بمن نم نے بم كے بھينكے برخوشى كا اللهاركيا ہے جس شخص كے اوسان محكانے برعوں وہم كے كواوں كے استعال كواسجي لميتن كاجائز طربفنه كيسه إن سكناب اس عرصه دس سأل مين نرا نرواا فوام كى طرف نمهارى نفرف مطلق كم نهيس مونى ب بيرمضابين عداً جان بوجه كرعلى انواز کھے گئے بن بہ گھرام کے بین بنیں کھے گئے بن ۔ بلکہ نظفر بورکی داردات کے در منے کے بعد شاقع کئے گئے بین جہاں دو بے گناہ عور بن کمال بے دردی

سے ل کی گئی ہیں، تم نے ہم کے گولوں کے بارے ہی اس طرح مکھا ہے کہ گو! ولٹسکل جدوجها کے جائز وسائل سے ہیں،اس قسم کی اخیار نویسی ملک کے لیے یا عث لعنت ہے ہیں تم کوسز اکا حکم سناتے ہوئے حقیقت میں بہت رہے ہے ہم نے سلے ہی بهت غورسے سوچ کیا تھا کہ اگرجیوری کا نبصلہ تمہار ہے خلات موگا نوکیا سزانجویز کی جاسے۔ ہم نے انبی سزادی ہے جوبعض لوگوں کے نزد کی نرم بجی جائے گی۔ ہارے فرائف کے مخاط سے اور تمہارے جواتم کرد بھے کرسم خیال کرنے ہی کہ جوسزا م نے بخویز کی ہے اس سے زم زمزانامکن سے قانون جا بتاہے کہ انصاب کو بانخصسے مزویا جا سے اور سم خیال کرنے ہیں کہ نتیاری جنتیت کے آومی کے لیے برسنراكا في مرك الال جرم كى إواش بن تم حبس دوام بعبور در ما مع شوسك مزاوار مور ہم نے سوجا ہے کہ تمہیں کا لے یا لی کی سزادی جامے تمہاری عمر کے خیال سے ادر نبر مل کے اس دانتظام کے تعاظرسے م مناسب سمعتے ہیں کجس ملک کی فبت كانم دم مجرنے مرد اس لك سے تم كو كچھ عرصہ كے بيے علينى دہ كرو يا جائے برد مے الزام د فغہ ہم اکے ہم مجازیں کہ نم کوعمر سھرکے بلیے باس سے کم نوع سے کے بیے کا ہے! نی کی سزادیں کیا ہم اس دفعہ کے دوتوں الزاموں کے بیے کانے یا نی کی مناوی اوراس لئے اس دفعہ کے ووثوں الزاموں کے بلیے نم کو نین بین سال تبد کا ہے یا ن ک سزانہ نے ہی جو بچے بعد دیگرے ہے گئتی ہوگی بعنی تم کو ۱ سال ک كا مے یا نی رمنا ہوگا : نمبرے الزام كی سزا ہیں نب ماجر مانے بین كالا یا نی نہیں ہے ہم سے بیں کہ تبدی مبعاد ہی اضافہ کرنا ضروری نہیں لہذا اس جرم کے بیے تم كوا بك سزار روب حرافى سزاد بني بس اور حكم دبني بس كم تم روك ويق النام سطا بالبام وه وابس بياجا مياس النام سيم كوترى كياجا ناب -اس علم كولمزم نے خاموشی كے ساتھ شنا۔ اجلاس بيں ستاھے كا عالم تھا۔ اس ونت رات کے بارہ ہے تھے مسٹرنلک کو نوراُمو طرکا طری میں جھا کرعدا لت سے لے گئے، بدابیا زفت تفاجب کرنیدی کے لےجانے بس کہی نہم کی ذہت یا شورش نہیں ہوئی، کیا عب ہے کراب ای کورے کے فل سے بی کورنت آنانی کی جائے۔اس سزایانی کی اطلاع ضیح کو بمبئی اور بونہ بیں ہوئی بعن بعض

جگه بلوه بوگیا بلین بن مروکتین اکونی مزدور کام بر بین آیا مطرفاک کے حامید نے دکا ہم بن کردی شنیس اور کہاجا تا ہے کہ جمعہ کو ہمسی ہم ایک برط انوسخوا س مسلامہ ہوگیاجس ہم بن آدمی مارے گئے اور نین درجن زخی ہوئے ہیں بورسٹو بر تنفير تصنكے سُمنے، كرى روخ اطبىت نباه كردالا. فساد بوں بر فوج گورا والبنظراور لمعری بوتیس نے قائر کے بینوں فوجیں برابرگشت کردہی ہیں کہاجا تاہے كرمسطر الك كى عمرى اس سے بھی شجاور كريكى ہے، ١٥ سال عمرہے ١٠س ييم طربتس دا در تعصرت جهرسال كى ننيدىدا كنفا كيا در نه تنام غمركى ننيد كى سزادے سكنے تنصى،اس مكم كے بىدم الك كو بوليس نے كھرايا ۔ا كرون كا وفت ہونا تو مکن تھا ان کے لئے جانے پر کھے شورش ہوتی لیکن اس وقت عالات کے باہر بالکل سنا الماور اند صراتها. ان کوفوراً موظر کاربر سوار کرکے مها او کل استین لے گئے۔ وہاں ایک رس گاؤی درج دوم کی سلے سے تبارشی اس میں بھاکراملاد کی طرین بن اس گاطی کوجوٹر رہا ۔ کھ معلوم نہیں ہے کہ الک کوکہاں رکھا جا ہے گا۔ صوت بہملوم مواہے کروہ احاط بمیٹی کے لمک مہارا شطریس نہیں رہنے یا بئی گے عام خبال مے کرجزائر انظرمان نونہیں جاسکتے کیو بحرو ہاں اب صرف عمر فیار کی سنوا اندوالي بهج ما سكة بن العن كنة بن كان كرديدرآبا دسنده كي جيل بن رکھاجائے گا بعض کہتے ہیں احد آباد کی جبل ہیں رکھیں گے انبگلوا مارین اخبارا اس سزایرخوش بی اورامبدکرتے ہیں کہ اس کا انٹرامن دامان ملک کے لیئے خاطرخواه بموكل.

رفاه عام کے کاموں بمیں دلیجی ایسا مراد آباد ہال علی ،ادبی اور سیاسی معالمات بیں دلیجی رفاہ عام کے کاموں بمی بیش بیش بیش بیش منا تھا ، سراد آباد ہار کی صفائی سنھائی گئے بارے بمیں بھی لکھٹا تھا اور مراد آباد میونسیل بورڈ کی عفلت پر بحتہ بینی کرنے سے باز نہیں آنا تھا اس کی تخریبہ کا ترمیونسیل بورڈ بر مو تا تنھا مراد آباد سٹی پوسٹ آمن بی اورڈ بر مو تا تنھا مراد آباد سٹی پوسٹ آمن بی اورڈ بر مو تا تنھا مراد آباد کی اجازت نہیں تھی جب کر بدا جازت علی گڑھ ھے کے بوسٹ آمن کے حاصل تھی ، جنا نچراس سیسلے بیں مجنر عالم نے اپنے فلم کو جنبش دی تومیا آمن نے بھی توجہ کی ۔ موسل تھی ، جنا نچراس سیسلے بیں مجنر عالم بین کیا گیا ہے ۔

دد ہم نے ہی، نومبر کے نبرعالم ہیں جوصاحب بوسطا سطرجیزل ممالک سنی رہ آگرہ واور رہ كونوجه دلاني تفي كروه براه مهرباني سنى بوسط آمن كونش عليگره كولبوري ك اجازت مرحمت نرماكر ببلك مراوآ باد كوشكور فرما لمبن كيوبحه مبيداً من كوانتظام وربيد بوجرنصل شهر بيبننه كجرنه كيد كرط بريس رنبلب اورشهري داك دبريس بهجني ہے جس سے مراد آباد کی بلک کوعمو آاور سخارت بیشہ لوگوں کو خصوصاً نکلیف موتی ہے اور ببت سے خرور سن مندوں کو اینا حرج کا رکر کے خود میڈا من کے جا نا یل تا ہے ۔اکثر مفامات برسیکٹا ولیوری کے دفت فرسٹ کو کیوری بہو تجنی ہے ہرجند کر بوسٹ میں بڑھا دیتے گئے اور منی آرڈ رکویں حدا کے گئے گرکام نہ جل سكااور بجربدستور بوسك بين نام ڈاک بکما نفنیسم کرتے لگے جنانچہ مال ہی بس ابسا انتظام و دمر تنبه کما گیا گردیر کی شکائینں اور زیادہ ہوئے لکیں ججوراً لینظا) تزود باگیا میکن دبیرس کی قدیم شکامتیں اے کے مندسط سکیس ہم نے ان تمام خمابوں کو دور کرنے کی غرمن سے توجہ دلائی تھی کہ شہر کے ڈاک خانہ کو جوعیت وسط شہر ہی دافع ہے۔ اور خاص جوک میں روانگی کا کام کرتا ہے اس کو ڈرلبوری كى اجازت دىجائے كروه آئنده سے شہركی ڈاك بھی نفتیم كیا كرے اورم لرآفن بمب ادر مفقلات كي واك كي تقبيم كے علاق ابنامعمولي كالم كيے جائے جو سكريہ مبيراً من اس دفت كي نشاني هي جب مراداً باد جيا رُني عني اور برا سيماري كام كيمب جباؤني كاربتا نتطاءاب عرصه مبواكه مراداً بأ دجها وفي توطر دى كني اورزباده كام شهركاره كيا ببهركيا خرورت ہے كہ وليورى شهركا كام اب بھى ڈاك خانه صدر ہی لمیں رکھا جائے اور خواہ مخواہ دہر رسٹی خطوط کی شکائیٹیں رہنے دہا لمیں ہاک اس مفیدعام درخواست پرشکرے کہ بوسط اسطرجزل مالک منخدہ نے اس طرب توجه فرمانے كا بار بعضى وعده كيا ہے جس كين تظرم خط موصول كى دوسى يس أباليان سنهر كويمترت بفين دلاتے بي كراب انشاء التر جلداس شهر كواراك فاندصدر کاراسند نا نے اور دبرسے خطوط کے بہونچنے کی تکلیف نہ ہوگاور حلد ڈاک خانہ شہر کو ڈرببوری کی اجازت مل جائے گی،

### على لوك جھونك

اس زانے بن ادبی رسالوں اور اخیاروں کے اپنے ہم عصروں سے تنف مسائل اور ملی معالموں برنوک جھونک اور حبگڑے موتنے نتھے ، کلام پر اعتزاض کیے جانے تنفے ، اور اشعار بر اصلاحیں بھی کی جانی تغیبی ۔

مخبرعالم کے بھی اپنے ہم عصور ال سے اختلات دہے اور خاص طور برنبر اعظم سے تفل ہمگار رہے ۔ نبر اعظر کے ابار بطرصاحب کی صاحبزادی کی شادی ہمی مہوئی تورہ بھی اختلات کی نظر مہو گئی۔ نبر اعظم کے ابار بطرصاحب اپنے سمدھی سے اول بیٹھے مجبرعالم نے اس اختلات کوخوب اسجالہ۔ اور ہمار

ہاتھ آنا ہے برای شکل سے ال جال والول سے ہی ہم چیتے ہیں جال خود ہو ہے ہے خاشاں آشفنعال مجنس گیا ترصنہ بیں ان کا بال بال اس کے عبوض اور کھو با بنالال بین گیا بیش عرب کی بس مثال بیترا عظم کا جود بچھا جسلال بیزالو العظم کا جود بچھا جسلال بیرالو العظم کا جود بچھا جسلال بیرالو العظم کا جود بچھا جسلال ابری سالاد کرے شارے بی برنطعہ شاکع نرایا ہے
اور دہ مجی ان کا زعوی جن کوم بو
حضرت نفطاس نے ابنا کان
خفرت نفطاس نے ابنا کان
خانہ آبادی مولی جینے کی کہا
کہیں ننادی خانہ بر بازی مولی
جو تفی آم پر سلامی دجہ بینہ
اس بے اسباب و سامان دجہ بینر
بینے راس سے بولی رضت بادات
ایک از کمی سب سے بین ادی مولی
ایک از کمی سب سے بین ادی مولی
ایک از کمی سب سے بین ادی مولی

## کے گیا اُلفت کاسر، آئی ٹار ا لِکھ مبارک عفارشا دی بے شال

(5188)

مبری سجو بین بربات نبین آتی که دلی دالون ادر کسنو کوالون کی زباندن کا به ۱۳۳۱ م کا جھالواد ننا زیمر کبول مہوا تنظام را یک طبقہ کا ابنی ابنی عبگہ پر ایک منظام حاصل ہے۔
منشی مہدی حن صاحب نے ایک کتاب «وافقات انبین» تابیت نرائی ہے اس بین مرز ا غالب کے ایک تول سے مرز ا انبین کی فوقیت تابیت کی ہے اور لکھنے والوں کو دلی والوں پر نز بھے دینے کی کوششوش کی ہے ۔ بمنتی مہدی حن صاحب برجول گئے کہ مرز ا غالب آگرہ کے سمینے والے تھے وہ ان جھاکو وں بین نہیں بڑنے تنے اور د ہلی دلکھنڈ کے لوگوں کو ایک بی نظر سے دیجھنے تنہے۔
موان جھاکو وں بین نہیں بڑنے تنے اور د ہلی دلکھنڈ کے لوگوں کو ایک بی نظر سے دیجھنے تنہے۔
موان جھاکو اس بین نہیں بڑنے تنے اور د ہلی دلکھنڈ کے لوگوں کو ایک بی نظر سے دیجھنے تنہے۔
موان جھاکو اس بین نہیں بڑنے تنہ کا در میں صاحب کی اس حرکت کو بہند نہیں کیا۔ مراد آباد نے مشنی مہدی حسن صاحب کی اس حرکت کو بہند نہیں کیا۔ مراد آباد نے مشنی مہدی حسن صاحب کی اس حرکت کو بہند نہیں کیا۔ مراد آباد نے مشنی مہدی حسن صاحب کی اس حرکت کو بہند نہیں کیا۔ مراد آباد نے مشنی مہدی حسن صاحب کی اس حرکت کو بہند نہیں کیا۔ مراد آباد نے مشنی مہدی حسن صاحب کی اس حرکت کو بہند نہیں کیا۔ مراد آباد نے مشنی مہدی حسن صاحب کی اس حرکت کو بہند نہیں کیا۔ مراد آباد نے مشنی مہدی حسن صاحب کی اس حرکت کو بہند نہیں کیا۔ مراد آباد نے مشنی مہدی حسن صاحب کی اس حرکت کو بہدی نہیں کیا۔ مراد آباد نے مشنی مہدی حسن صاحب کی اس حرکت کو بہدی نہیں کیا۔

کے نشار سے بمپراس کی مخالفت بمبن ایک ادار بہ نتی بر کیا۔

در منتی مہری صن سا حب آئ مکھنوی منہور جو بی و نیوالفر پر نیج رائیل کمپنی کے شاعر در صنف خون ناحق وجند راؤلی نائک وغیرہ وغیرہ نے اپنی ڈرا مانو بسی دیے گئے طرز کے راگ اور طرکبنوں کے نزنیب کے علاوہ حال بس ایک کتاب موسومہ قران خون نیا ہے۔

وانعات ابیں کہمی ہے۔ اس بس بھی آپ نے ناظموں ہی کی اصطلاح و ابول جال سے کام ایسا ہے۔ اور جس طرح کہ آپ نائموں بیس می گرات خیالات کورنگ بر ماگ کے بیاسوں اور طرح طرح کے بردوں بیس بیح تج بناگر و بیھنے کے عادی ہیں۔ اسی طرح اس نوان خواہ ایک بیا کہ و کھا ہے۔ جس بس حضرت خالب بر ایک ہیں۔ اسی برد لاہ جملہ کہا ہے۔ اور تو اہ مخواہ ایک غلط واقعہ کھے کر گستو کی زبان والوں پر ترجیح بزد لائم جملہ کہا ہے۔ اور اس بردہ بیس کھنو کی زبان والوں پر ترجیح برد لائے کہ کرست کی کوست کی کو کوست کی کوست کو کوست کی کوست کو کو کوست کی کوست کی کوست کو کوست کی کو

بات برخی کرجب مزرا غالب لکسنو گئے تو آب سے برخیر صاحب نبیبی بحتیار نے مرتبہ مکھنے کی فرمائش کی مفی جس پر مرز ا غالب نے عذر کیا کہ بیں مرتبہ گونیس

ہوں گرانتال امرسے مجبور مبوکر انہوں نے در تین بندکہ کرجہ برصاحب کو بھجو ائے تعداب احق صاحب اس امريرالمه عدوم بي كرمبرانمس كى فدمن بب مزرا غالب نے برمزنبہ کے بناد کہ کرروانہ کئے اور انے عجز کا اعتزات کیا جس سے نا بدائن صاحب کا بیرمطاب ہے کہ غالب د لمردی برا بیس لکھنوی کونرجے مواورسانف اس کے بہمی مات طور بنظا ہرموما سے کمرزانے مبرانیس كے ساسنے اللہا رعجز كيا سجان اللہ آب كى برعجوبه كتا ب جس طرح كرسجا سے خود ا کے بے تر تنب الماتوانشاء کی اغلاط سے ترہے اسی طرح بردانعہ بھی ابنے پہلو بس ببت سے جھوٹے خیالات کو لیے ہو سے اس کی اُرود عبارت ہی ہی جس بے سن انگریزی الفاظ نظراتے ہیں اور اس برتے بہرآب کو لکھنو کی زبان اور انی زبان دانی کا دعوی ہے ۔اس کتاب میں آب نے مبرزا انتیں کے کلام بر · تنفید ہمی فرمانی ہے بلین بلف بہ ہے کہ آب کے فرمن مبارک ہیں تا پر نقید كے سنے كھرا كھولما بر كھنے كے بيس لكر مدح سراني اور خواہ فخواہ كى تعرب كے ہیں جرانا ب شناب نعر بفوں کے لی باند صور ہے ہیں۔ ہوند کر بعض اشعار معنى دمطلب ركھتے ہيں۔ گراحتن صاحب ميذوب كى بلركى طرح مجھ كا كھ لكھ كيے ہي الرباآب نے اس کا بر ہی نامکوں کے سخروں کی گفتاکو کی طرح سے مزنب کرد یا ہے جنا نچراس کی اصلاح کی طرف جناب نواب مرزا سعیدالدین احمدفان صاحب طالب رئيس او باردوم زاجيرت صاحب ني نوج فرما لي سب صاحب موصوب المدر نة تواحن صاحب كوجند خطوط لكص كراحتن صاحب ابناوي الم عمرالاك كانے رہے اور باد كار نمالت مصنعنه مآلى صاحب كے نفظ غالباً كويفتياً سے بدلنے براف رہے گرمزنا جیرت صاحب نے ان کی تنعید کے محرا سے الوا نا شروع كردية بي . اور احق صاحب كى فاش غلطبول كو عام طور برظام كرديا ہے کیا اجھا ہوکہ لمالک صاحب اور جبرت صاحب اس کے منعلن ابنے اپنے خيالات ايك كنا بي صورت بي جلد ثنا يع كرا دب جوسسر با د كار مبي اوراحن مامب کے بیے بھی آئندہ کودہ سی ہوسے کہ وہ سیارے اپنے نامکوں ادر ا ج كائے كى كتابوں كى تصنيف كے سوادوسرى طرف اپنا أثر خى نہ ججبر

مکیں کیو بحیان کی ابندائی عمر کی طرح بفیبرزندگی بھی اسی کام کے لیے زیادہ موزوں معلوم ہوتی ہے اور اسی بین وہ شہرت وعرشت اور دولت صاصل کر جیکے ہیں اور اسی بین کے کیو بھر مطر

عادت نرجائے چاہے نیامت ہی کیوٹن ہو سپ کی جبتی عادت جانہیں سکنی اور لطربری دنباایسی تضابیف سے گنادہ ہوگی "

سنمس العلام حضرت مولانا الطائب بإنى بنى نے جومرزاغائب کے نناگرد نتھے۔ اپنے استانہ پر بیرالزام ٹیرمصانو انہوں نے اس کی تر دیدنر الی مجوم اپریل مشافلۂ کے فجزعالم میں جھبی۔ اس پر مربر مخبرعالم نے بھی انبلار بیں اینانوٹ تخریر کیا ہے۔

دو ہم نے گذشتہ میں کے میں اور ہم ہے دھری کا اظہار کیا تھا اس کے متعلیٰ بطور تول فیس کے عنوان سے ایک معنون کھ کرائس کی متعلیٰ بطور تول فیس خود جناب قالی ساحب الدین احمد خال ساحب طاقب رئیس دہل مکھور آت کی ساحب کی کتاب سوائع عمری غالب کو بجورے ہوئے تھے۔ بڑ و تب سے اکھا طرکز بہونے رہ اور ان کی بہورے تھے۔ بڑ و تب سے اکھا طرکز بہونیک دی اور ان کی بہتوں ہوئے ہوئے ہوئے اور تا پر کا نول سے اکھا طرکز بہونیک دی اور ان کی بہتوں کے بیے رہ گئی اور آپ کی در مبرانیس کی مرزا غالب بر ترجی آپ کے ساتھ بازاری اور نو خوالات کی طرح خود بجو در دور مہو گئے۔ ہم وہ خط بھن ذیل ہیں دری کرتے ہیں ؟

جناب نراب صاحب می وم د کرم سلیم! ساب " دافعات البین کے بعض مضا کین کے شعلق آب کے اور مصنّف دافعات البی کے درمیان جو خط د کتا بت ہموئی ہے دہ چھی ہموئی میرے پاس بہرنجی بمیں اس بارے ہیں زیارہ لکھنا نہیں جیا ہتا ، صرف اس ندر لکھنا کافی سمجتا ہموں کہ نہ مرز ا صاحب کی ملاقات لکھنو میں میرا نہیں سے ہوئی اور نہ ہموسکتی بھی مرز اصاحب لکھنو اس وفت گئے ہیں جب کہ وہ میر بم گور نمنظ ہیں اپنی نبٹن کی بابت استفالہ کے نے بہ نرمانہ جیبا کہ

مرزاصا حب کی تحریر معلوم مؤتا ہے بصیرالدین جیدر کا تعاجیا بجدوہ خطموسوملینی جيب الشرخان ذكا بمن جوار دو معلى مطبوعه <del>وومراء ك</del>صفحات ٢٠، ٢٩ بين درج ہے۔ ابنا کلکنہ جانا ، سرم اعلی لکھتے ہیں نصبرالدین حبدرصباکہ ناریخ اردو الی ندگورے معتداء بس تخت نشین موسے معتدا ولمی استقال کیااس سے طاہرہے كرسيراء بميء ميرنصبرالدين كأأغاز تنعا واس وقت مك مبرانبس زلك وسفيض أباد المصينه اورنه لكعنو ببران كي كجوشهرت تفي نصيرالدين مبدردس برس تخت تثين رے اوران کے بعدہ برس کے قریریب الجبرعلیثا فاتخت نشین رہے ۔ان وونول كے عہد بس مبرانيس صاحب جياكة واقعات اليس سيظاہر ہے فيض آباد بس ب اور ابی علی شاہ کے زمانہ ہم فیصن آبادسے آکر لکھنٹو بیں ان کے فیا ندان نے سکو نت اختیاری جنابخة وانعات انیس اکے صفحه ۲ بس لکھاہے کرنصیرالدین حیدر کے زمالہ سلطنت كى مبرانيس كى شهرت مكعنو بين نبيب يا فى جاتى - كيو كمرزارجب على بيگ كرنسانه عجائب كى انباراء زمانه غازى الدين جيدر مي مولى داورعها زنصيرالتين جيده بين وه ننام مبوا : سرقند في اس كناب بين الكهنو اورصاحب كمالات الكهنو كا ذكركيا ہے ۔اس وفت کی انشاء بروازی کے موافق علیار وفضلافے رکرادن طبع کے درگوں الک کے نام ہیں۔ اس فہرت ہی میرانیس کا نام نیس یا باجا تا ۔اس کے بعد اسی صفى برنكها بي كرد لكصنيت كم اكثر كبن سال بزرگون سے نقى دربا دن بواكد زما ندا مجد على نناه بب أبيس كامنتفل نيام مكنوبي، مبدائي بجونېرست مشامير لكسنوكي ضامة عیائی سے صنعت نے تقل کی ہے اس میں مرزا دبیر کا نام تو پایا ما تاہے لیکن مبرانیس کانام بہیں اس کے علاوہ ، استحربر برنکھا ہے کمبرانیس مرحوم خو در فراتے تھے کور جب ہم نے مکعنو میں مرشہ بڑھنا شروع کیا . ووصا حب مکھنو میں اس فن کے نامی گرامی تنصے ایک میتر مداری صاحب اور دوسیے مرزاسلام على وبير؛ اس سے صاف ظاہر ہے كو بيرانيس كى شهرت لكھنو بي مرزا وبير سے بهت بیجید بردنی عظرمرزاز برسے بھی مزرا غالب کا لمناکسی تنج بربریاکسی زبانی زوا سنابت بهبس موذنا والبقرشح الام بخش تآسخ اورمبر ضبير سيان كالمنا بخوبي نابت ہے سواس سے کہی کو انگار نہیں اگر اان تقینی شہاد توں سے قطع نظری جائے۔ تو

مصنف «وافعات انبس» کی طرز تحربر البی واقع بودگی ہے کہ جومکا لمربر صاحب
اور مرزا صاحب کی طون فسوب کیا گیلہ وہ دونوں صاحبوں کی نتاان سے نہابت
بعب معلوم ہونا ہے مرزا صاحب جو گربا کہ اہل لکھنو کے بہان نتھے ان سے مرزبہ کلیے
کا بہلی لما فات بہ بہ بہنا کہ غزل ایک مبتذل صفت کلام ہے اور ان سے مرزبہ لکھنے
کی فرائن کرنا اور گو با در بردہ یہ کہنا کہ اس مبدان بی آؤ تو حقیقت معلوم ہو۔ کس
قدر فرائن کرنا اور گو با در بردہ یہ کہنا کہ اس مبدان بی آؤ تو حقیقت معلوم ہو۔ کس
قدر فرائن کرنا اور گربا در بردہ یہ نہذہ ب واضلات یا بیس بی جن کو کوئی مرد آ دی باور

ام خالسار الطاب سین حالی از یانی بت

دآغ دلہوی کے انتقال کے بعد بڑا سوال بہ سالا ہوا کے انتقال کے بند بڑا سوال بہ سالا ہوا تھا گذات کے شاگر دل ہیں کو انتقال کے بعد بڑا سوال بہ سیالا ہوا تھا بخرعالم کے ایڈ بٹر فاصی سیدعدالعلی بر صاحب بھی دائع کے شا دوں ہیں نہے ۔ بہر بھی ایتھے شاعر شعبے ۔ انہوں نے گرجہ جانفینی کا دی نہیں کیا تھا اسکین جن اول نے گرجہ جانفینی کا می می الفیات کی کر رتبا صاحب اس اندازسے شعر نہیں کہتے تھے جیساان کے اُتنا دوآئ کا طرز تھا کی می الفیات کی کر رتبا صاحب کے کلام برسر ہر جون سو الا بڑے کے بخرعالم کے اُتنا دوآئ کا طرز تھا بھی میں اس میں بھی المجھ اللہ کے انتا دوآئ کا طرز تھا بھی دوئی کے ایل بھی کے ایل بھی کے ایل میں میں اور ایس کے ایل بھی سے اس مواد آباد۔ تسلیم با ایس میں جا دوئی کے انتقال میں میں جا دوئی کی تھی جو اب بیں جا دو انگ دائی کے متعال کے ایل میں میں جو اب بیں جا دو انگ میں میں کے جو اب بیں جا دو انگ

ېم مىلالبلول كازاغ نېس كررتساجاتنبن داغ نېس

داغ جببازبان دان نناعر کاجانشین جی اببایی زبان دان بونا چاہیے۔ سے اوخوشین گم است کرار میبری کند

رتاصاحب كاكلام خود فالراملاح بادروه نه تومنزد كات دلى كے إبندين . نه زبان و لی سے واقعت، لمکدائ کا کولی مصرع دلی کے رنگ نمیں ہوتا ہے تو کوئی مکھنے دُ دنگ پرادر نه ده مبتر کے مفلد بی اور نه مرز لرکے ۔ لمکدان کا کلام ایک بی مبل او مد کھڑی ہے۔ ہاں بح برے کمان کی طبیعت ہرنگ کی طرف مینی ہے۔ جنا بنجراب مضطرصاب کی چندے کی ای رام بورک وجه سے اس دیگ کی طرف بی آر جلائے بن ۔ گرجی طرح کر آب کافراند د ماغ سرا سے شاعری سے نبی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح خبریت سے آپ کا غیجہ کلام ہو سے کمی سے بھی فال ہے کوئی بھی صاحب فہم ہرگز رتاما حب كى كلام كوش كلام د آغ نبس مجد مكنا جنائي رتساسا حب كى تمسام مشتهرى غزيبات برميارون طرف سے اعترامن كى بوجها الر شروع بوگئي تھى جس كاجواب رتباصاب سے آج الك ندبن بليل افسوس سے كرمضرت واتا نے جزتام عبوب زبان أردودوركركے ايك فياص اور فيدو دراستذفائم كرديا ہے۔ رتهاس كوفاك بين لما ديناچا ہے ہيں اور نتا گران د آغ كو بھر پيچا س برس بيلے كى طوت بے نبدمرنندكا ديجھة والا بناكر سرالسنة برجلنے كا اتباره كردہے ہيں جنائج مبری نا نفس را سے کا نبوت خود ان کی دہ غزل دے رہی ہے جود فادار سیاب ادر نظام الملك مرادآ باد اور نبراعظم مرادآ بادلبي بطورتمون جيب على سيصاوراس لجر غزل كوخاص كرواع كم مقبول عام كلام كيه مقابل بنا إكبا تفاء لبنا بس بحشيت فاردو وآغاس غزل کواصلاح کے معزات ملک کے سامنے بیش کرنا ہو اور بهيننهاس ننبم كى براد ما نه خدمت كوموجود ربو لكا ناكه مجله و يجرحضات كے اعتراضات شروع کردں اسنی فہم مضرات خور مجھ لیں گے۔ کرزما کی مختلف رنگ فرصنگ والی عزل كوبس في وانا ك طرح ساملان د بخراتاد كي تاركروه ما يجرب وطالا ب اوران کے رنگ میں کھنے لیا ہے سکین برواضح رہے کہ براملاح ہے اعتراش نبين بهائي كركام ركوني مبناني إعزان نبين كرمكنا اور ندكرنا جائية الرفعالي ته ينظر موناند بيم تسمية لكارتها كرميم جماحرابيال اوراصلاحي حوبيال سب يرروشن موجائيس كى - خشى رسا فرانے بي م

رسا وه جرم بول گے اورساری فدائی مری موگ نیامت کی گھڑی بھی کیا نیامت کی گھڑی ہوگ ری خدا تی ہو گئی ے نہ پوچیو حال محشرتم دیاں اس جل طری ہوگی خاراگرایک ہے لیکن فعلائی درسری ہوگی روعده وباب أعل طري موكى يبى دل سے تركيا ہم سے فلاك بندگى موگى رسا ہارے منہ سے شکوے تھی دعائیں بن کے مکلیں گے اصلاح تم ایسے ہوکہ دل ہے کر نبو گے جا ن کے و تشمن مم ایسے ہیں ہاری ونٹم رسا جونم آئینہ دیجھو کے نوغش اجامے گائم کو خودى سوباغش نم برنتهارى بنجو دى بوگى رتسا بالدعاكس طرح ان كے كان تك پېنچ زبان نامه بركبون كرزبان دعى بوگ

الاست بي سي سي ابان دل كي نوس بيا ی سے درو دل کہتی زبان مدعی ہوگی

متا مخاطه كاوعده اور بجروعده بعي داعظ كا

ده كبا پلوامے گاادرول كوجر<u> ن</u>خودندلى بو<sup>ك</sup>

اصلاح ظر بلاسے گاوہ كيااوروں كوس نے خود ني موكى رتا وهمزاجی اگریابی کسی برمزیس سے جناب خضری مجی نه ندگی مجیم زندگی موگ

اسلاع جناب خصرية كهيراب كاجيني بس جيناب حبینوں برمرو کے وہ تمہاری زندگی موگی

اب لطف بہے کراس برنے برزتنا یا نی حضرت رتبایا دری قنمت سے دربار رام بور تک رسانی بان کی اور حضور بزرا منس نواب صاحب بهاور کی قیاضی کی بدولت بیاس ساشه روید اموار پانے لگے۔ اس ندرکی منا نیوں اورمبرا نیوں سے آب مشکور مہدر بجز وایک آرکا ظہار کرنے نہ کرریاستی رڈپوں نے برزور الاکہ آپ جانٹین بنتے بنتے اب امثاد بھی بن پیٹھے اور جن را براغبرا کی کلیا ن ٹناگرد بنا لیے میں منجلهان كے ایک حضور احمار حضور مراد آبادی عمی ہیں جوانے آب كوالوالمنظفر لکھتے ہیں۔ باوجود كم ان کوا ہل مراوآ با دا بوالشکست بھی نہیں کتے ہاں برایک خفنائے رہشہ و ٹارا خرورہے جیا بجراس نے افيان ورتاصاحب كاسنادى كافخريه المهاركر كي ورجون كي نيراعظم لي ابني اليعزل ورج كرانى ب تعجب برسارتادى كئے اور اپنے اس شاگردى غزل كے عيوب دور مذكر سے واور ب طرح كم ان كاكلام خود برعبوب بے ۔ اسى طرح شاگرد كے كلام كومجى ترعبب ہى ركھاجى سے ناحق شافقين خو علم شعركى ربر وارسيماني سے بهذا مناب سجد كرم ان كے شار دكى يانج شعروالى عزل كى بعى اصلاح كيدويت بن ناكران كواوران كے استادكوآ فنده سبق لمے اور رسّاماحب كرمجى جال رہے کرکہیں اس شاگرد شازی داشنادگری کی بدواست وہ روٹمیوں سے مذیبے تھے رہیں کیو سکے حضور کرنو رنوا ب صاحب بہادر ایک صاحب علم و بیلامغزر بیس بی ۔ انھیں اس در بعیر سے رسّا ماحب کا مبلخ علم ومعلومات کھل جائے گا۔اورجب ابیا موتو پھرد تراحوث رتباہی رہ جا بیس کے ذکرمانشین واقع

عزل مفراحرت اصلاح حضور وعده کی شب یاس دشمن کے جاکروہ سوگیا اس کی قیمت جاگ اٹھی مرامقار سوگیا اصلاح مرے دھوکے ہی وہ گھروشمن کے جاکہوگیا لى طفل از نبى كويا مجل كرسوك حضور بانفاى تونيل لكاكے بانف م كوجو كو كى اصلاح بانته بي لوط لكائت بانته مم كوجو كو في ياس دسمن كيروه حضور ہم نے انگاروں یہ کائی لوٹ کرات اے اصلاح رات کائی ہمنے کانٹول پرترط آخري رتساصاحب كوبرا درانه رائب دبنيا بول كروه افي نازه كلام كوخرور دكها نقري اور منوره بابم لیتے رہی ورنہ نفصال اٹھا ہیں گے اور ہی بطور خود بھی ان کی ہرنگ شنہ وغزل بر انیا خیال ظاہر کو نامہوں گا دران کے ساتھ ہی ان کے خاگردوں کے کلام کواگردہ مشتر کیا گیا، تو

اصلاح د بنارم و ل گابنر بس وسجران ادمجا برك حصوصاً حضرت احمّن اربروى صاحب كوهي توجه دلان ہوں کہ وہ مجی اپنے نیک خیالات اس اصلاح کے متعلق ظاہر فرما بی اور خود تھی اسی فتم کی رسّااوران کے نا گردوں کو مرد دیتے دیں بھیے کوشہورے کدو پیلے می مرد کرتے تھے راقم طا ہم عن تے ہیں عالب کے طوندارہیں

بجاز شاكردان حضرت فبيح الملك بهادرداغ مروم اس مركوره خط بس م، ش صاحب نے حضرت احتى اربر دى كى توجداس جانب مبذول كائى كى تقی تواحن صاحب نے فخبر عالم کواسی سلسار کا ایک نقط تحریر فرایا اور ابنوں نے م اش صاحب کے ندكوره خطى روش كوبيندنيين كيااورشكايت كى كرامتاديها ل كرامتاديها في كى فالفت نبيس كر في چاہیے۔احن اربروی ماحب کے اس خط کے ساتھ م،ش ماحب کا دوسر اخط بھی ١١ رجولا لی ت

ورجولاتي و-واع

لمدبره صلع ابله دفتررساله فقبيح اللك آب كے گر بارا حبار بس رسا كے تعلق مضون و بجھا۔ مجھے استفیار فرمایا گیلہے اس كالخنصراج اب عرض ہے ابیدہے كه حال كى اثناء سن بن ثنائع فرماكر تمنون كيجير

ایدہے کہ آپ بخبر بوں گے۔ داللام۔ عرب اہل زبال کی فار تواہل زبال کو سے

بے سوچے سمھ میو نے لگے گھر گھ اعتزاض ۲۷ رجون موجوا و کے اخبار مجز عالم مراد آباد ہیں «جا مے انناد خالیست» کے عنوا<del>ن سے</del> ايك مراسلت ويحيى من بين كني المعلوم شاكر دواع في البير بهاني منتي حيات بخش رتباكى ايك عزل براعزامن كركے خود اصلاح دى ہے اور بھر ہم سے ال خيالات کی بابت نیک را مے جاہی ہے انسوس ہے کہ آج کل حاسدوں کی تعداد بڑھتی جا ری ہے۔ گرمسرت ہے کرتا ان حاسدوں ہیں ہیں بلک وہ محدور انہ بن عشرت نرمز دلن مرور فنمت کی بات ہے بھل عاشقی کا داغ نے یا یا تو کھے نہ کھے دے ہیں ہے

مقربین میں رتبا کی طرح شابل موجا تیں۔ ظ خوب گزرے کی جو مل بیٹھیں گے دیوانے وو مضرين ننگارصاحب كابرارشا دكررتهاصاحب جانتين بنتے بنتے إنتادهي بن بنتھ دعویٰ بے دلیل ہے۔ کیا کوئی مضمول کوئی تخریر رتباکی دکھائی بھاسکتی ہے کہ انہوں نے دوسرے ہما بُول کی طرح جانشین باستاد بھنے کی خوا بن ظاہر کی بوا ور حیب ابسانہیں توخواہ مخوا وان کو مدی جانشینی سمھنا ہے نبیانہ بات نہیں ہے تو کیا ہے اب اكرملك كالجحة حضه إسارا للك ال كومانشين دآغ مان ربائي تواس بمي رتساكاكيا قصور ہے برنوکسی بشرکا کام نہیں کرونیا نواس کوعزت کی جگددے اور وہ فاکروبوں كالوكاسر بباطهام بجرے حامر فمود كيسى نے اگر رتباكى جانبنى كى بابت لكھا ہے ادراس معالم میں زور دیا تواس میں رتانے کیا کیا۔ اور اگر کہا جائے کرتا بى كى نخركب سى معن لوگول نے ايباعل كيا ہے تو يہ خيال بھى علط ہے اس بيه كالركسي بررتها كااز برسكة ب نوان برجوان كے دست عرب واقاب بدل اوربهال حالت برب كراگر شخفن بركر باندهى جائے توعفده بركل جائے كرا الكبي رباست رام بور باخود بزراً نس وام اقبالم كابرا دننا وسي كر رّسا بانتين وَانْ يِنِي -اب يَانُومضمون تكارصاحب اينے ان الفاظ كو وابس ليس كر حضور كر نورنواب صاحب بهاور ا كيساصا حب علم اور ميلام معزر رئيس يارتها كوجا نيبن دان انبى كيوبحربز بائنس كابيلا مغزا ورصاحب علم ما نناان كرجبوركرك كاكرده بھی مغزالیہ کے مطبع ہوں۔ ہم رساکواج سے بیں بکر بیدرہ بیں بری سے جانتے ہی بلکہ انتے ہی ہی کروہ ایک سیدھے سادے منک المزاج غرب آدی

ا تنانو سم كبيل كم بلا وسعال ب

مفرون تگارصا حب نے اپنے مضول کے خربی سم سے خطاب فراکر بیجیال الا ہر کیا ہے کہ ہم رتسا کے کلام زرست کرتے رہیں جبیاکدافوا ہا انووں نے سنا ہے کہ پہلے ہی ایسا مواکر تا تھا۔ ہے کہا ہے۔

جس دم رفب كين برآني بي جموط يح

ان كومبرى طرت سے الكات من جھوٹ ہے

بیرسب افز اپروازی ہے اور جس کسی نے آپ سے کہا غلط کہا ایسا انفان کیمی نہیں ہوا۔ آور کبول ہونے سے سکا آپ ابھی اچھی طرح رساسے ملے نہیں ورنہ کبھی ایسا گنان نہ کرتے یہ ۔ موتواس سے کہ وہ آدی خرا بنہیں

آخر میں اننا لکھ کربیم اسلت ختم کی جاتی ہے کراگر حقیقت میں آپ ہا دے تواہم
"اش محانی میں ۔ تواہد کواہیے محالیوں سے ابیا معالمہ نہ رکھنا پاہیے ۔ ایک ہا
جننہ سے اِنی پینے ہیں۔ اگر بنتر ہن سے کوئی مہود تساخ مرجا سے تواس کو عالی
ظرانی سے جیسا تاجا ہے نہ کرایک خوش گو محائی کو مطعون کیا جا ہے اس سے کوئی

فائدہ نہیں موتا ہے۔ رساغرب ابھی کیا ہی جواسادِ مرحم نے ابنی نزندگی ہیں ابنے خالفوں سے کیا کچھ نہیں سنااور معاندین نے کیا کچھ افز ابر دانہ بال نہیں کیں گرواہ سے استادے میں کی کچھ نزایر دانہ بال نہیں کی گرواہ سے استادے میں میں بھی جھیا ہے سے بہ جاوہ گر نہیں جھینی

بہ منہ ون ہم نے آئن رہ سلسد بڑھانے کے لیے ہیں لکھا ہے اگر ہا سے غائبانہ بھائی مضول الکارما صب اس سلسلہ کو بڑھا بٹن گے تو آئن رہ خود ہم سے جاب کی امید نہ رکھیں اور ساتھ ہی اس کا لیا ظام کھیں کہ مفہون کے ساتھ اپنا تام نامی ظاہر کریں: اکدنا وا ففوں کو غلط نہمیاں نہ ہونے یا بٹن ، بربڑی اخلاقی کمزوری ہے او کھلی بیں سروے کر دھموکون سے کہیں طور اجانا

" كرم الرطرصاحب

وانسلام خاکساراحین اربروی»

تفرعالم مراد آباد آواب عرض ہے آب کے معترف خبار مطبوعہ مرجولائ کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ رباست دام پورسے کوئی گم نام دھبٹری شدہ خطر ہرے مفعول کی تردید بی ہیں چونچاہے ۔انسوس ہے آب نے اس کو درج ہزفرابا ور نہ بی اس کے دہلان شکن جواب کے بیے موجود نھا تجب ہے کہ اس زنا نہ طربقہ پر تر دید کی گئی اور خاص مام پورسے کھو کر بردہ پر دہ بی خطر ہیں جا یص کا کام ہے عام طور پر برخفون خوبی ہجو سکتا ہے ہیں۔ گرکوئی اس خطر کارائم بنتا است نف ادفرابا ہے ہراکی سے نعفیہ کوشٹ شیس مور ہی ہیں۔ گرکوئی اس خطر کارائم بنتا منطور نہیں کر تا اور باہر کے شنا سائوں اور دوستوں کو ایک دہی ہے کہ وہ فعلا واسط میرے معمون کی تر دید لکھ کر حضر بن استادی وجانشینی کی آبرور کھ لیس ۔ معلوم اس وقت بہت اصوس مواجب کوئی استاد ہوائی ذہر دستی چا مربو خاک ڈوالنے کی کوششن کر سے بچا ۔ اور حضر بن کے محتاج اصلا میں کلام شیل استاد سجھ لے گارغوں کی اصلا سے تو حضا بن بلک پورا پورا لطعت آ کھا جگہ بیں ،اب دسا صاحب نے بترا عظم مراداً باد مطبوعہ سی رجولائی ہیں حضور میر با کمش نواب صاحب بہادر درام پور اقبالہ کی تہذیت خطاب یا بی برایک قطند تا دیخ کورانی شام داداعلی قابلت کا باکل می اظهاد فرادیا ہے۔

اس قطعہ بی مطلع سے لے کرمقطع کے کری شعرسے برطا ہز ہیں ہوتا کہ کس کو خطاب دیا گیا ہے اور وہ کون صاحب اعزاز شخص ہے اور یہ کس کی ہرے ہے کس کی ہرے ہیں بہ قطعہ کا کہ ایک ہے البتہ تطعہ ذرکو ربی حضور تر فور اواب صاحب بہادر کا نام نامی واسم گرای نیز بیں غرور در رہی ہے۔ رسا صاحب یا ان کے چیلے چاہئے یا ہوا تو اہ جواب دیں کر ایساکوئی تطعہ تا ربی کمی نے کہیں دیجا یا سنا ہے کہیں اشارہ یا اکنا بٹتہ بھی محدور کا کانام و مقام کا بتہ نہیں وا ہ ری شاعری تراکیا کہنا ۔ بہذا ہم اس بھاری نقص کے ساتھا سی کانام و مقام کا بتہ نہیں وا ہ ری شاعری تراکیا کہنا ۔ بہذا ہم اس بھاری نقص کے ساتھا سی میں مور شرونے کی مزادی کا طرورا ظہار فریا بھی اور دیام افتا ایو اب اس قطعہ کی آب و تنا ب کراکرا ایک فری فری اور ان کا طرورا ظہار فریا بھی اور نیا میں بین ہوکر شرونے ہوئی اصال کی کیا کہ اور بیا طرور کی فدمت بیں بین ہوکر شرونے ہوئی اصال کے کا کو رسے اور نیا می اور نیا میں اور نیا میں اور کیا کی اور سے طور برا ظہار فروا کی اور تیم سے اور نیا موفولی اصال کا لیور سے طور برا ظہار فروا کی اور تیم سے اور نیا موفولی اصال کا لیور سے طور برا ظہار فروا کی طال میں اور کی اور تیم سے اور نیا موفولی اصال کو کی اور برا ظہار فروا کی دیم سے اور نیا میں کی کی موفولی اصال کی اور سے طور برا ظہار فروا کی دیم سے اور نیا موفولی اور نیا موفولی اور نیا میں کیا کی در سے طور برا ظہار فروا کیا گور اور کی طال کیا ہوئی اور نیا کہ کا کی در سے کیا کیا گور اور کیا گور کی کور کی کور کیا کیا گور کی کیا گور کیا گور کیا گور کی کور کیا گور ک

## فطعة ناريخ مع اصلاح

رَسَا حضورِفَيهِ بِنِدوسناں سے آباہِ منصوروالاکو نیافطابہ اسے حضوروالاکو اصلات خطاب تی خطاب ت

رسا بیش کے،جوش مترت ہراک دل بی ہے عجب لطف بيسر سارى دنياكو اصلاح بیش کے جوش مسرت سے دام پوری آج خوشی ہے عبدسے بار دھ کر سراک رعا باکو رتبا حجين تين عنادل كانغير ول كش بیرٹن کے آج نویدمترے افزا کو اصلات ئے وہاکو جیر ہی گھر گھرسدامبارکہا د! بیآی تین کے نویدمسترت افزاکو ر تنا مدور بياب ابياب اك كوعاصل ب أعجا كيطاق من كعلت بالسياكة سلات مدور بيش بالبالبرايك وماسس لمے جومفت سمی تولیس نرعام معبیا کو رسا فوشی مین بے بے انتہامترت بے لاز مان کوخس آرام کو رعا یا کو اصلاح كبائة خشش سركار في نهال بهنت لانه مان کو .خب آرام کو ، رسا ما کو رسا مونی تیقی نخیاه عهده دارون کی مجراحضور ني بردامن تمناكو اصلاح بركيدد باكنيس مركي شاراس كا به كيوميراكر بهرادا من تت كو رتبا من إن نسوير عن الأاد باا قتبال مهرالم موجهان كالبياسك اصلاح منورتك ربي إمراد، بااقبال غم و الم بهون جهال كانعياما

رتسا رتسایه نذرکولایا ہے، بدیم تاریخ خطاب نوبہ مبارک ہوشاہ والاکو

اصلاح رسامی نذربیت این پیکآیاہے خطاب نوبیمبارک محوثاہ والا کو

جن اشعار یاجن معرص بس یاجن الفاظ کو بدلا گیلہے سخن فہم حضرات عمواً اورات ادبھا فی محصوصاً سور ایس کے کر پہلے کیا کیا خرابیاں واقع تصین جن کو اس طرح دور کیا گیاہے 4

راقم م، ش شاگرد حصرت د اغروم !

نظام اللك مراداً بادا در نبرًا عظم مراداً بادجو مجنر عالم كے فالف اخبار شمے . ان بس رساصاحب كى عابت بس مضائين جمعیتے نقصے جن كی بیرحالت تھى كرمجنر عالم كى زیادہ فالفت ہونی تھى . رساصاحب كى حابت كاحق مر كم موتنا تھا۔

کسی غیر شاگردد آغ کاکوئی خط شائع نه کمیا جا سے گا۔ نه ہا دے اخبار میں آنی گنجاکش کہ
ایسے بے ضرور ت معنا بین جھا ہے جا بی اور مان کی آ مرکا دا کر ہ وسیع کیا جا سے بہراعظم
ونظام الملک دونوں اخبادات بیں ایک ہی قسم کے معنا بین جو اس ہفتے شائع ہوئے
ہیں ۔ انہیں دیجھ کرسی تنابع بہ ہوا کہ دساصا حب یا ان کے شناسوں کے ذہن رسا بیں
برسابا ہوا ہے کم م، من کے پرنہ ہے ہیں ہم بیم مفا بین لکھ درہے ہیں اور ہیں رساصا حب
کی در با درام پورکی فارافزائی پردشک ہے ۔ بہ خیال جس کسی کا بھی میونمون فلط اور
سرا مرافع ہے نہیں شاعری کا دعوی ، نہ ہیں شعروشاعری کی فوصت ، ایک ملکی فلست
گزار اورافیاری سفا بین نگار کیا شاعری کرسک سے اور نہ اس کو شاعری جبرے برخیب

سولینت سے ہے بیٹر آباسیہ گری کچھ شاعری ذرایعہ عزت نہیں تھے

 کاباعث ہے۔ اور اگران کا بچواہ تخواہ کا خیال اب مجی دور نہ بہو تو ہیں اس کی بھی کھر برداہ میں ۔ ایڈ بھر ''

"جاب الرشرساحب اخبار مخبرعالم مراداً باديزا دعناتيه

نسبیم! پس بھی بجنثیت نشاگردی وآغ حضرے مہن کی تحریاے کی ابت پکھفامہ فرسائی کرتا ہوں ۔ امبدہے کہ آپ اینے اخبار ہم اس کوچھاپ دہر گے "

م ش كى علطيال

بین نے اخبار نجر عالم مورخه ۲۲ جون ۱۷ جولائی سے الام و بجا جو کچھ میں بن کے نام سے جھیا ہے اس کی بابت میں حضرت احتی کی دارے سے آتفاق کرتا ہوں کو رسالیک لائن شاگر داستا دوآغ کے ہیں اوران پر کہی استاد ہوائی با دوسرے شخف کو حد کرنے سے سوائے حسرت والوس کے کچھ حاصل نہیں پر دسکتا جس کو فعالے کے ہم عورج و سے اس کو کوئی تشخص کہی حکم برسے مناسب با نامناسب سے طانہیں سکتا۔ اب مہا ان کے کلام پر اصلاح و بنا واضح مرہے کو رشا کو بہت التفات کے ساتھ استاد واغ نے سالہاسال اصلاح دی ہے اور رشا نے بڑے ہے ۔ مشرک میں وجھے ہیں ۔ فتلوق ان کے کلام کوبین کرتی ہے اگرا کی وور و دی کہی وجہ سے تراک کے سے برائے ہوئی آئی ہے۔ مشرک

ابا بھی کوئی ہے کرسب اجھاکہیں جے

بخرعالم مراد آباد-

نسلیم! مزاج شریب بین نے آج اخبار مخبر عالم مورضر ۱۱ رجولائی ۱۹۰۹ در بجاجس بین من جانب م، ش ما حب کا اسلاح رسّا کے قطعہ نامیخ پردیکی بجدگور ساماحب سے کچھ فرض باواسط نہیں ہے اور نہ من صاحب سے واقعت ہوں کر بہ کون بزرگ ہیں ۔ اصلاح ہیں مجدکواکش غلطباں نظر آئیں ۔ گوہیں چند خلطباں محمن شاعرانہ خیال سے ظاہر کرتا ہوں ۔ م، ش صاحب کے شعراق کے دو سرے معرعہ ہیں حضور تر نور کے نام نامی سے ایک حروب بررسے نقط گرنا ہے خواہ وال یا عین اور پہلطی ایس ہے کہی طرح دفع نہیں ہوسکتی بعین اس بحری حضور تر نور کو نام نامی و اسم گرائی کہی موریت سے نہیں اسکنا اور نہبرے شعر کی اصلاح ہیں دو سرے معرعہ بی جناب م، ش صاحب "نہرا کی رعایا کو" فرانے ہیں ۔ یہ افظ ععن غلط ہے ۔ رعایا دعیہ ن جنا ہے میں ماحب نے کئی اصلاح ہیں دو سرے معرعہ بی جنا ہے میں میں ہوری نور کا اس اس کے میں دو اسم کرنے کو بھی ہوری کی معربی نور آنا کہ میں صاحب نے کئی مساحب نے کئی مساحب نور کی رعایا مفر کی ہیں ، حضرت میں ماحب کا یہ مصرعدا زحد مزہ وے دیا ہے ۔ سے کرنچ کی گور گھر مداد برا کہ باد

اگرصدائے مبادکباد ہوتا تو بجانفانہ کہ خالی معالمبادک باد فقط صالبارک بادصاف بنہ ہے رہاہے کہ حضرت م، ش صاحب شاعری سے عض ہے مبہرہ ہیں ،ان کواس سے بجہد متن نہیں ہے ادر ہی اکثر غلطباں ہیں۔ بالفعل اسی بھاکتفاکر تا ہوں۔

شع عنايت جين انر "لمبذ دنباب محلاح لمصاحب اثبير مينا لي "

قوط: - ان نرویدی مفاین کے لفا فرایک بئ فلم کے ادر ایک بیابی اور ایک بئ تلم کے ادر ایک بیابی اور ایک بئ تلم کے لکھے بوٹ سے بن اور بیری خطوط اب کے تشاگر دان کے ترویبری خطوط اب کی بہیں آئے۔ ایٹر بیر

## رساورسا كعرافول سيهاليغا

دو رساصاحب اوران کے میوا خواہ مفارت ہماری اصلاحوں سے بے طرح بھولگئے ہیں۔ اور جود ل بیں آیا ناپ شناپ نربان وقلم سے بہنے اور لکھنے لگے۔ تنظام الملک اور نبر اعظار زنو اخبارات بیں ایک ہی تیسم کے مضایوں کی جگالی کی جارہی ہے۔ لیکن ان مضابین ہیں ہجز

خرا نات ادربهوده سرائی کے اور کچینیں۔ کوئی بات ہم سے جاب طلب نہیں، کوئی ہماری اصلاحوں کی تزدیابی مطلب ان سارے طوع ارون کابرہے کر "ہم نے رساماحی كے كلام بإصلاحيں دے كرفتانع كبول كرديں المجين بلك سے بجاكرا وران كوخود جاكر يا بذريبه لغانه سربند دبني" اس مصرسے بھی ہم پرادرہمی المریج صاحب مخبرعالم برج کمیں بدتى بي ادر صد بإصلوا بني سائي جاتى بي گانبول كاجواب تو گابيال بي گريرا بل علم كاشعار نبيل . بركام ابسيجا لمول كنده نا تراشول كليے جدا كي دبيها ت كے اس كوشم ين بيرابوك مون جهان سنعيم إنتذا ورشريب الجبال لوك دو دوجارجاركوس دور رست بول داوروه اس کوروه بل اسی ذلیل صحبت بس برورش با کرخعوانی بست كيى دنيانوس بال جى اردوكى شارىرماصل كساوردس بندره كاكس سفارن سے نوکر موکر کہی دفتر بیس کا غذیشنے مگے اورور ما س کسی اچھی سوسائٹی ہیں رہ کرائی گزشتہ علیظ ذیرگ کر مجولنا جاہے اور دیہانی بول جال کو محسال بنا ناجا ہے مگر شہورے کم سننے کی دم بارہ برس ملی بس کمی نے رکمی تفی گرجب و دیکی نوطروص ہی تعلی بھر سالا وہ سوسائی ایسے لوگوں کی آفرینش کیو بحر بدل سکتی ہے اور ان کی گابیاں کیوں بند دوسکتی بى يىكن خدا كاشكرب كرسم نه ديبها نى ندايسے ديل صحبت برورش إفته بلكه زانه حال كى تعلیم نے ہم براین روشن فرالی ہے اور بفضلہ ایل نہاں کی آغوش میں اور شریع بالخیال صحبت میں برورش باسے بیں اور فدانے ہیں ابنی منابت سے بندرت عطافرانی م ازك كلاتيان مرى توشي عدوكادل

بس ره بلا بول شبشه سے تھر کو تو ادول

ہم جی کوجراب دہی گے وہ معقولیت کاجراب ہوگا اور مجھ دارلوگ خود سیتے اور جھو کے کا
انبیاز کر لیتے ہیں ۔ چنا بجراس دفت نک اس گوشہ ہن دوستان سے لے کراس گوشہ کک
کسی بھالی نے ہماری اصلاحوں کو بیجا نہیں بنا با اور کولی اسناد مجا لی کب نہ کھول سکا ۔
چو بحد دستا صاحب نے رام اپور ہمیں دوجارغیر عمولی لوگوں کا جرگہ بنا بباہے ۔ وہمی سے
انا پ نشناپ بنراعظم و نظام الملک وغیرہ ہمی مضا بمن آرہے ہیں جن کا سرے مذہبر ا اب کک عرب احتی صاحب نے اپنی مل سے آنا دانہ جھیجوا لی ہے ۔ اور اس ہم بھی ہماری
اب تک عرب ہوں کی بابت کولی تنے ال ظاہر نہیں کیا صرف ایک سلے کی کے طور بر ہمیں کے قور بر ہمیں کے تو بر کا کی کے تو بر کا کی کے قور بر ہمیں کے تو بر کا کی کے تو بر کیا کے تو بر کہا کے تو بر کا کی کے تو بر کو بر بر مولی کو بر کا کر کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کو کو کا کھور کو بر کی کے تو بر کا کے تو بر کا کا کیا گور کو کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کی کور کیا

كى بين جس كالبم شكريدا واكرتے بين اور حواب بين بيعرض كرتے بين كربين فلانخواسته رسا صاحب سے کچھ دشمنی نہیں ہے۔ صرف ان کا در بردہ جانٹین داغ کی کوششش کرنا اور خواہ مخواہ استار بناان کے ایسے کلام پر بول مرامعلوم ہواکہ کہیں استاد کے نام کورانا نہ لگے۔اوراگر بہاری اصااصیں بیجا ہی توبرا مے مہر مانی رسااور مواخوا ہان رسا کم از کم جنا شريسادب بهادركوبي حكم بنادين وهابل علم وفضل اورخا نداني شعراء ك قابل فارر سخندان مں مم انہی کے فول فیمل کونسلم کیس کے گرم جانتے ہیں کہ موم صاحب بہادر معنشدا بني متوسلين كى الما داورا عاست فرا باكرتے بين ميكن بيم بيجى جانتے بين كرده حكمان فاندان كے ايك باعلم ياد كار بل كيمى فلات انفيات نيمانيل دينے كويم حضورى سے دوربى ادروه حضور كے حاضر باش بى دىكى بيم بھى بيلى ابيدى كدانشاءالله سارى و کری ہوگی کیو بھرم نے گوبظا ہرا عنزامنات نہیں <u>کیے ہیں گرکلام رساسے کروہ</u> الفاظاور كمزور خيالات دوركر ذبية بي اوراجيم الفاظادر عده خيالات دي ويت بي فطعه بس جرائ كب بلانام نبيل مونانام أال وباب . بلاموقع ومحل جوره لكو كمة نعي وه ليك كردياكيام بساسى بات برنبصل م كرده المسك م يانبين ؟ - ايراغيرا، برح كليان گنام ۱۲۹۲ اورارق برق، اسم فرحتی شعرار کوکونی نه بوجه گا . استاد بهالی برمگر کے خاتوش وساكت بي كسى نے لب نه كھولا. اس يہے ہم اپنى جانب سے مصور شرقه ما ظلم العالى كو عكم بنات بي ادرانه كا ما كم فبول اور منظور كرنس كداور مبورًا رساكو بهى ما ننا برے كا. ورنهم نوبرطرتان كے كلام كى اصلاح كوبىيىشەم دىجدد بيس رباس موقع براخبار نظام الملك كارتماكى تعريب بين المعلوم نامرنكارون كامضمون جيانياب كيا ونعت ركفناف-جبوه خودكى زاز بن جِعاب چاہے كرتاكل كى بدور يافت كرتے بھرتے نھے كرب مصرعه بحرب سمى ب يانبيل مالله كى شان آج وه جانشين داغ بنيل وغيره وغيرو-ابابيے اخياراوراسى تعريف كاكياجواب.

خطرکسی کا بھی بخبرعالم کے کسی شارے بی شائع نہیں ہوا۔ بلکہ ہم ہر نومبران الئے کے خبرعالم کے شارے بی حضرت رسّا شاعرو وکیل در بار دیابست کی بیغزل شائع ہوئی معلوم دنیاہے داغ کے استاد مجا ئیوں بی مسلح وصفالی ہوگی

ہمادرکس کودادر مشرینا ہم گے! ہمادر کس کودادر مشرینا ہم گے! ہے دم ہیں دم توراہ پرلائی گئے کھیے مزندہ رہے تودل میں تے گھرنا تیں گے

مرده دیے در برات میں جے اسے جائے ہیں۔ چاہیں گے ہم جے آسے چاہیں گے ہم جے اسے لرزان نیگے دل دیں گے ہم جے اسے لرزان سے شکوہ مبدیا دا ہے دیسیا

ا تنی سی بات کہدکے کمدر بنا بیس گے م، ش صاحب خاموش نہیں بیٹیدے حضرت شاقر آل لکھنوی کے کلا) پراصلاح فرادی جواہر دسمان اور کے نشارے بیں نتائع ہوئی۔

رد ہم دیجے سے بیں کہ دولوی محد نفق صاحب شاد آل کھ صنوی کو کھی معاملات سے فاص ذوق ہے اس لیے اپنے ایک نامذ گار کا سفہون درج کرتے ہیں چو بھا شعار نمبر ہم، ۱۱،۱۱۱ کے کی ایڈر بٹر گلدستر نیز بگ نے فاص طور برتعربی و توصیعت کی ہے اس لیے ہم بھی ابنی رائے کے بیے مجبور ہیں۔ اوصاحت کہتے ہیں کہ انہی اشعار کی ترمیم قابل وادہے جس نے دراصل ان سادہ شعروں ہیں ایک رنگ بھر دیاہے اور شعروں کو شعر بنا دیاہے۔ ہمبی بھیں ہے کہ شادیاں صاحب بھی ال کو دیجے کر شاد ہوں گے ہو

ایڈسٹے۔
«نیرنگ مطبوعہاہ نومہ من جناب مولانا سیر عمدنفتی صاحب شاد آل لکھنوی مدری مدری مدری مالیہ رام پورکی ایک عزل مبری تنظر سے گزری ۔ ہردنی کر ملاگری اور شاعری بین کوسوں کا فرت ہے ۔ شاد آل صاحب نے عجب رنگ ڈھنگ کی غزل فرمانی ہے جس کو پڑھنے وقت بے ساختہ مبری نہ بان سے ہرشعہ پر کھیجہ نہ کچر دوو بدل کے ساتھ مصرعے نوکل گئے جن کو اصلاح نو نہیں کہ سکنا کیو بحد مولانا شاد آل ایک لکھنوی شاعر بی اور میں مقلیر زبان دیلی لیکن « جیسے نیزی جاولی و بیسے مبرے گبت ای اسی زنگ ڈھنگ میں مقلیر زبان دیلی لیکن « جیسے نیزی جاولی و بیسے مبرے گبت ای اسی زنگ ڈھنگ

اسى بول بال بن برا شعاد مرتب بور عبن تام بن بنها كم مساكر حضرت تأدال صابح كي مستقداص الشعار با مزه بن باير عصر عجب بال بوكروه الشعار قابل بهند بوكي جود كد حضرت ثاد آل خود المي باير عصر عجب بال بوكروه الشعار قابل بهند بوكي جود كد حضرت ثاد آل خود ذبل بن البحالين بأه المساحة بعن مع مديا فت كرتا مول كه حضرت ثاد آل خود ذبل بن البح الشعار اوران كى ترميم و بني المع خود فراكر بتا بن كه برميرى كوشيش وتبال داد به با نبيل به اوراس منه الموسمة بوكة بانبيل به اوراس فعدا كريم سركا بولي بانبيل به اوراس منهد كوشيش برنه برام المي رائي و كله بانبيل به فعدا كريم منه كوشيش برنه برام المي و كله بانبيل به فعدا كريم منه كوشيش برنه برام المي و كله بانبيل به منه كوشيش برنه برام المي و كله بن المارى جائي المنادي و المال فراد نه ديد بن سه منه كوم بن المارى جائي المارى جائي المنه بن منه كوم بن المارى جائي المنه و المنه و

شادیاں بہی رہ رہ کے دِل بیں اناہے

ہم کھ سجھ بیں نہیں بیا تناہے

ویگر آخروہ کیوں ستاتا ہے

ویگر سپی رہ رہ کے دل بہ آن ناہے

تادباں آنفا تا وہ آگیا ور بنہ

کون آنا بیا ہے کون جاتا ہے

دیگر تم شب ہجرآگے ور بنہ

کون آنا ہے کون جاتا ہے

نادباں پہلے آتا تقارم بھی مجھ پر

اب نورہ رہ کے خقراتا ہے

ہم جس بہ آنا تقارم بھی مجھ بر

اس کی صورت کو دیجتنا ہوں ہی حیب کیری کو کوئی سنتا تا ہے بسندين بختام بول جب كبى كوكونى سناتا دم بن أناب ادر جلانا كب ركر الب ايشرا ب بوں رگڑتا ہے الجرباں بیمار نفش میستی کو برطاتا مالِ دینا تومخنف ہے۔ ایک اناہے ایک جاتا ہے اللَّ گھرہے شونہ قر نہا ایک آتا ہے ایک جا آ جرمجے دیجھا ہے کہا ہے ا بىن بى كيا ايك سب بېركېنى بى يوں كى كوكونى سنة ما ابنانيفته انهين سنانا مول اب کوئی وم بین غصراً ناسیے مال دل بیں اشیبی مشنا ناہول اب کوئی دم بیں غضرا تا ہے 6

| 11. 22-11.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| بس طرح بمو علاج ترحمون كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شادال        |
| اب اور یکھے سے مول آتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| جارہ گرکبا علاج زخم کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المحم        |
| کس طرق ہو علاج زخموں کا اب تو دیجھے سے ہول آتا ہے  جارہ گرکبا علاج زخم کر ہے  اس کے دیجھے سے ہول آتا ہے  ہور ہی ہے مجھے کچھ آجھن سی  دل کبی کا کوئی ڈکھا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            |
| مبورى مع محفظه ألجمن سئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -<br>نناد ال |
| - 1: ld 3 () & K(5) ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| اركى باكراني الماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| in KS was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14           |
| ميراسم ويجران سيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11           |
| بیراسته در بیجه اور می می این کی تراسی می این کی تراسی کوئی بنانا ہے ایک کی تراسی کوئی بنانا ہے اس کی تراسی کوئی بنانا ہے اس کی تراسی کوئی بنانا ہے اس کی تراسی دھائے کی شیرال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ديجر         |
| ان ی رقبی لوی بنا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| اسی دھ کھے کہ کم کی گئی شیم ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شاداں        |
| ابده جاتا ہے اب دہ جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| اسى دھ کے بس کٹ کئی شب وصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (2           |
| اسی دھھرے بی رہے می سیاس<br>اب دہ جاتا ہے اب دہ جاتا ہے اب دہ جاتا ہے<br>اسی دھڑکے بیں کٹ گئی شب وصل<br>اب ہوئی صبح اب دہ جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            |
| ين سي ما تا بول طوركي مانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ننادان       |
| اب ہوئی سے اب دہ جاتا ہے۔<br>بیں بھی جاتا ہوں طور کی جانب<br>د بچھتے کیا خدا دِ کھا"ا<br>اب ترہم میت کد بچرجانے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| المراجعة الم | £.           |
| اب و، ) بال مربوب عربی این اور این اور این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1            |
| ریسے یہ مدروہ ، سے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 73        |
| 01/2 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ننادان       |
| ر کھے کب مجھے باتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| لول کا تے فداسے معمل مردن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            |
| نظر كرنا ب د لى مِذيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تاراں        |
| کب وہ کا فریجھے بلا تا ہے<br>نظم کر تاہے سب دلی بذیات<br>شاریاں جب غزل ثنا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

ہم اس ہیں ہونے ہیں سب دلی جذبات خصرت انسان سے اس محنت کی دا در ہے اور بہ سمجھ بسجے کہ آپ کے اشعار جس جرطرور نہیں تھیں۔ وہ پرری ہوگیت یا نہیں اور جو انتعار ہجر خالی لفانہ کے اور کچھ نہ شھے۔ ان ہمی مضا بین کی چاشی آگئی یا نہیں ہجا در جو الفاظ دور ہجرکے وہ قابل دوری شھے یا نہیں نہ یا دہ دالسلام بندہ م ش



تياحتى مَا حَيَةٍ م يسوم اوراللي كتابت - خطآ ئينه (عكسي) الحاج ابين تري لقادري ١٨١١ه

## تعلیمی دارون مدرسون اسکولول در کالجول سے ہمدردی اور اس کا انتہازی سلوک

مجزعالم اوراس کے ایڈیٹر ہندوستان کے تعلیمی اوارون مدرسون اسکولوں اور کالجوں سے بڑی مسدروی رکھتے تھے 'ان کی سالانہ ربوڑ میں اور کاروائیاں بڑی فراخ دلی سے شائع کرتے تھے اوران کو کا بیاب کرنے کے لئے اوار سے منحقے تھے ، اس کا م کے لئے یہ اخبار وقف تھا۔

بجنا پخ مجر عالم ا بینے مثر ورع سال میں ہند وستا نیوں کے لئے "علم عزوری شے ہے" اور
" تعلیم ونہ دیب کی اصلی غرص" جیسے عنوانات کے بخت تعلیم کو پھیلا نے کے لیے مصنا بین
م م زوم بر ۱۹۱۹ و د ۱۱ دسمبر ۱۹۱۳ کے شمار دں بیں مثنا رئع کئے اس کے اقتباس ملاحظ ہوں۔

دو طبیعتوں کے مختلف ارادوں اور منعدونوا ہنسوں سے دریا فت ہوتا ہے کہ شائعتین علم کونتلیم و نعتم کی علمت عالی اورغوض اصلی میں اختلات ہے یعن کویہ فیال ہے کہ ہم علوم مرح و جدیں ترقی کر کے اعلی مناصب حاصل کریں اور مسند کو مت برجاد زانو تکید لگا کر پیمظیں اور جراً وقہراً فلق الله کو اپنا مطبع و قرباں بروار بنا بین یعنوں کا فیال ہے کہ دکالت اور مختاری اور جراً وقہراً فلق الله کو اپنا مطبع و قرباں بروار بنا بین یعنوں کو بیاض کو دکالت اور مختار وں کو بے عقل اور حقداروں کو غیر سے کی فررید توت سان ورور تقریر سے بلا المنیازی و باطل عقل مندوں کو بے عقل اور حقداروں کو غیر سے کی مقرباکہ دنیا کا تم مال و دولت سیسط لیں اور بہت سے اس نبال میں مگن ہیں کہ میڈی بین کہ میڈی کی کہ خوالہ میں ملازم ہوکر اور مربیض کا علاج کر کے حق الخدمت میں بہت سارو بریس تفاضانہ وصول کریں ۔ کوئی اس امید میں تعبین راسی میں باس ہوکر کسی شاخل کا مرائی کے ار مان نکا ہے ۔ کوئی صاحب المخیلی کا لیے بیں پر نسبی یا ہیڈ ما طری کی میز کرسی ہوا کہ کا مرائی کے ار مان نکا ہے ۔ کوئی صاحب المخیلی ہونے کو ایس امید بیر استان بیاس کوئی کسی خیال پر اور کوئی کسی امتحال بیاس کر سے بین ۔ علی نہا لقیاس کوئی کسی خیال پر اور کوئی کسی خیال پر اور کوئی کسی نیال پر اور کوئی کسی خیال پر اور کوئی کسی زبال کے جوئی اس امید بر کہ بیں نہ کہیں بر کر کہ بیں امتحال بیاس کر کے جیالات اور ان کے ادادوں سے داھنے طور پر کسی امید بر کہ بیں نہ کہیں ۔ ان کے جیالات اور ان کے ادادوں سے داھنے طور پر

ا درصاف صاف بایا جاتا ہے کہ ملم سیکھتے سے ان کومقصود بالذات رہی ہے جس کی امید ہیروہ كوستعش ورمحنت محررس بين مكر حقيقت بين تعليم اورتعكم كى علّت عانى يه بهدكه انسان كالاتٍ انساني بر فائز بهو اورجو كمال اس مين بالقوة موجود بين وه بالفعل تمودار برجائين تاكه اس كوانسيت كاكا مل حرتبه حاصل ہو، كيونكر بدوان تعيلم انسان اورج انسانيدت سے درجہ بدرج منزل ہوكر تقييض جوانات كے كرط معے بين كريش الم ہے حتى كه اس قسم كى سجھ لوجھ اس بيں باقى نہيں رہتى \_ كل تركات وسكنات بين جوان لا بعقل كے مشابہ موجانا ہے ۔ جزشكل وصورت كے دونوں بين كوني ما بہ الانتیاز باقی *نہیں ر*ہ جاتا۔ معاش و معاد کی راہ ہیں دونوں ایک ہی جال جلتے ہیں۔ تعلیم کے يروں کے بغير حضيص جيوا بت سے او ج انساني كى طرف بروازكر نانامكن ہے۔خلاصكمال ا سٰانیٰ کا پہ ہے کہ اسنان تہذیب اخلاق وطربی ِ تندّن سے آگاہی حاصل کرے اپنے قول و فعل سم درواج میں حکیمانہ جال جلے اور اس کی طبیعت اخلاقِ حمیدہ اور عاداتِ لیسندید ہ كے زيورسے آراستر ہواور اوصاف روبلہ كے لوٹ و آلائنس سے مبترا و پاكبر ہ ہوجائے۔ اوركسى طرح كانقص باقى مذرب اورنواص توجيه إسانيه كامل ومكمّل رتبه كوبهونجيس - ايسيهي مزنبه ك انسان بي، جن كى ندائجى تعربيف كرتاسيد " وَلَقَ لَهُ كُرَّهُ نَاكِينَ ا دُهِ " يعنى اولا دِ ا دم کو ہم نے ہرجیز بربزرگی دی۔ صاحب تعظیم وتکریم وہی لوگ ہیں جنھوں نے علم سیکھا۔ اورائينے چال حلين كواس كے علت غائى ليعنى تهذيب واخلاق وطراني نندن ميں محصوركر ديا اور اس سے ایک قدم بھی باہر حلیان کے نز دیک گویا انسانیت کے احاطہ سے باہر نکلنا ہے " تعلیم دلانے کے نختلف طریفے ایجا دہو چکے تھے۔ ایک طریقہ کنڈر کارٹن کا تھا جولیپ ند کیا گیا تھا 'اور يهى طريقة زياده دا رئح بوكياتها - مرمى ١٩٠٩ ك شارك من كنارك ولا ورندمبي تعليم كعنوان كي تحت ايك جامع مقاا بکھاگیا تھا ، ملاحظہ ہو۔

" عام طریق نعلیم بومسلمانوں بیں دائے ہے وہ یہ ہے کہ چاریا یا بخ برس کی عمر نک بیجے کی طبیعت پڑھنے سکھنے سے علیدہ رکھی جاتی ہے ، اس کے بعد قاعدہ بغدادی شروع کرایا جاتا ہے جوا وسط درجہ کی قابلیت کا استاد ایک سال بین ختم کر آنا ہے۔ اس کے بعد ہارہ عمر بھر فراآن شریعی سنٹروع سے پڑھایا جاتا ہے۔ جب فراآن شریعی بیں بچے جیل نکلتا ہے تو اس کے ساتھ نیر گاگلت ماں یا کر بھا پڑھائی جاتی ہے۔ مگر اب گلتاں کارواج کم ہو چلا اس کے ساتھ نیر گاگلت ماں یا کر بھا پڑھائی جاتی ہے۔ مگر اب گلتاں کارواج کم ہو چلا ہے اور اس کی جگہ اردوشروع کرا دی جاتی ہے۔ اگر تعلیم اجھی طرح ہور ہی ہے توعر فی تعلیم اجھی طرح ہور ہی ہے توعر فی تعلیم

كاسسلسله أتحفونوبرس كاعمرتك تشروع بهوجا تأسيحه ورنه زبادة زراظ كواس كي تعليم كاموقعه نهيس منا۔ جب الشکے کی عمروس یا مارہ رس کی ہوتی ہے تو والدین کو انگریزی تعلیم ولانے کا خیال سدا بوتاہے اور انگریزی اور صاب نہ جاننے کی وجہ سے رہ کے کو اسکول کے بچھرس والے لوط کے كے ساتھ بمجھ كريڑھنا بڑتا ہے۔ اس طريقہ سے زيادہ عرضا نع ہونے كى وجہ سے ايك ايساگروہ بیدا ہوگیا ہے جو اپنے کچوں کوسٹ روع ہی سے انگریزی مدارس میں بھیج دیتے ہیں مگر مذہبی علیم فقود ہوتا بعد میں محسوس ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جب کہ بیر زور دیا جاتا ہے کہ ہر ایک بیزی تغلیم کنڈر گارٹی کے طریقہ برہو۔ بعنی بجوں کو نجریہ اورمشاہدہ سے ہرایک جیز ذہان بین كرا ئي نيائي - اورمحص زباني اورطني بأنول برنعليم كاالحصار سرمو - تعليم كااول مشرّمت لبريب سيح كركيّ كو في اليسي جييز مذيره ها في جائية حيس كووه جمه منه سيح، جنا بخداس المول بيه محمدُن اليجو كبيت نال كانفرنس في ليك ريزوليشن ياس كياس، كريت كريخ كي ابتدائي تعليم مادري زيان مين به في حاسة كيونكه سوائے اس زبان كے بجر اور كسى زبان كو نہيں سمجھ سكتا۔ اب يرسخت اور سجيب رهمتنله بيدا بوتا بيه كم نرمبي تعليمكس وقت شروع كراي جاست اوراس بي كس فشم كي تعليم بوركيه صابحو كا نيمال ہے اور حيند نے اس برعل بھی كيا ہے كہ جب تك لرك كا عربي سے واقفيت ندر كھتا ہو قرآن شریف نہ بیٹے هایا جائے۔ اس کانتجہ یہ ہو ناہے کہ ایک طرف تو بچہ قرآن نفرلفیت سے یا تکل محردم ٔ اور دو کسسری طرف ندمهب کی معولی یا توں سے یا تکل نا وافقت رہناہے۔ قرآن ستربيت أورفقه كى تعليم كواس وفت ك كے ليے التوى كرنا جب كر بي بي علوم عقليه كاكتابوں کے دریعے سے پڑھنے کی قابلیت ہوچائے گویا دی انظریس نا مناسب معلوم نہ ہو، مگر عملی تنتجاس كايه بوگاكه ندمبي تعليم كاسله بالكل جا تارسے كا۔ ندمبي تعليم ميں تجربه تو يالكل ناممكن ہے اور مشاہرہ بھی صرف اس قدر ہوسکتا ہے کہ بیخے لوگوں کو نماز سے و سیجیں اور دین فرائفن اداكرتے ديجين جس سے ندمبي تعليم ميں ايك حدثك مدد مل سكتى ہے۔ قرآن مجيد كي تعليم كا ع بی زبان بس ہونالاز می مجھاگیاہے اور پر تعلیم ایسی زبان بین ہوتی ہے جس کو بچتے یا سکل نہیں سمجھ سكنا ، فقة كى تعلىم بھى بجيتى سجھ سے بالاتر ہے۔ آج كل كندر كار تن كى تعلىم كارواج روزبروززيا ده بھیلتا جانا ہے۔ جس میں ہرا مکے جیز ایسی دل جیسی سے پیٹے صافی جاتی ہے کہ بحیّ کی طبیعت کھیل کی طرح اس بیں بھتی ہے۔ اب اگر استباد کی محرہ ی کے دباؤے سے ندمبی نعلیم بھی دی جائے تواس کاکیا بینجہ ہوگا۔ بچوں کو تواق ل مزم ب سے اور نرمبی کتابوں سے ڈریدیا ہوگا اس کے بعد

نفرت نومزور ہوجائے گی۔..."

ود مصریس ع بی زبان کے را بخ ہونے کی وجہ سے سہولتیں ہیں معمولی مکھنا پڑھنا سکھنے کے بعد استناد قرآن مجید کی آیتوں کو تخنی پر تھھ دیتا ہے۔ جن کو بیتے باریارتقل کرنے کے بعب مد بادكريستے ہيں ـ كنڈر كارٹن كى تعليم ميں بچوں كے سامنے تفقے دل جيدب طريق سے بيان کرنا ہم بھر بچوں سے ان کوسننا ایک صروری امرہے۔ ان فقوں کونہا وہ کامیاب بنانے کے یے فقتوں کے کسی نا مرکبین کی تصویر کھی سامنے رہتی ہے۔ ندہبی تعلیم اول فصوں سے شروع ہوتی ہے۔ ابخیل کے تمام قطے آسان عبارت بیں تھے گئے ہیں اور ہرایک قصلہ کے متعلق متعددتصوریں ہیں ۔ نصف سے زیادہ الجیل کہانیوں کی صورت ہیں اس طریقے پر پر طرها دی جاتی ہے اور آ کھ نوبرس کی عمر میں عقائد حفظ کرادیتے جاتے ہیں۔ کھیر الجبل کی تعلیم جرمن زبان بين بهوتى بهيه اور او بخي زبالول بين تار مريخ ' زمهب اور يونبور سني مين فلسفه زميب کی تعلیم ہونی ہے۔ میرے نز دیک مرہی تعلیم کا نصاب یہ ہونا چاہیئے۔ شروع میں بچوں کو قرآن نظر بعین کے حصتے بطور کہا نیوں کے زبانی سنائے جا بیں۔ اور باربار ان کا اعادہ کر ایا جائے۔ اگر ان کی تشریح کے لئے حسب صرورت تصویریں استعمال کی جائیں تومضا تقة ہنیں۔ تصویرین خواہ پورپ سے خریدی جائیں یا بہاں نیار کی جائیں الفیس فرآنی فصوں کے ساتھ عملى طوربر وضوكرنا اورنماز برط صناسكها بإجائية رجس وقت بيحة كندر كارثن كحطريق برحرت ستناس ہوجائیں ،ار دو آسانی کے ساتھ بڑھ سکیں اس وقت ان کو کلام مجید کھی بڑھایا جائے۔ گودہ معنی نہ مجھیں ۔ دس برس کی عمر کے عہد میں ان کو دینیات کے رسالے اور قرآن مجید کااردوتر جمہ بڑھایاجائے۔ دینیات کے رسامے کام جلانے کے لئے موجود ہیں۔ ایجن حمایت الاسلام نے بہترین رسا ہے تیار کئے ہیں۔ مراست انعلوم علی کوط ملی دینیات کی کمیٹی نے بھی زرترانی جبیب ارجمن صاحب کیجدرسانے تیار کئے ہیں۔ البترائیں کوئی کتاب موجود بنہیں کہ بحسب میں نہایت آسان عبارت بیں قصتے بیان کئے گئے ہوں۔ اس کے لئے کا نفرلنس اگر انعام کجو پز کرے اور کوئی صاحب کتاب تیار کر دیں نوا کے بڑی تو می خدمت ہو گی ، کتاب منصنے والے کو غالبًا تقع بھی ہوگا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور اکابرین کی زندگی کے دل جیسب حالات بھی، جنسے بیں پراخلاتی از براسکے، نہایت مفید ہوں گےجن کودس بارہ برس کی عرکے درمیان دینیات کے رسالوں کے ساتھ لوکوں کو برط صنابیا ہے۔ اردوزبان میں کوئی اسلافی تاریخ بھی

موجد دہنیں ہے ،اس کے تیار کرانے کی بھی صرورت ہے :

نصاب نعلیم بین برسی عرسے پھربرسس کی عمرسے پھربرسس کی عمرتک قران مجید کے قصقے اگر ممکن ہوسکے تو قصقوں کی شرح تصویر وں سے کرنا ، علی طور پر وضو کرنا ، نماز پڑھنا۔ ، اگر ممکن ہوسکے تو قصقوں کی شرح میں برس کی عمرت کلام مجید کی عمارت عربی بیں برٹھنایاان قصقوں کے واقعات کے اساب ونٹا کئے سے بحت کرنا ، نماز میں جو دعا بین آتی ہیں ان کو اچھی طرح یا د

كرنا اورپياره عم ي مجيه صور تول كويا دكرنا-"

دو تیرہ برس کی تھرسے سولد برس کی ترتک دینیات کے اور بقیہ رسا ہے، فقر کی کوئی کناب
ا در اگر عزورت ہوتو قرائن شریعت کے بچھ اور زیادہ حقہ کا ترجمہ تاریخ اسلام، خاص طور پر
ا تخفرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفا مرکے زمانے کی تاریخ ، سولہ برس کی عربیں لوط کے
کالج میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں مذہبی تعلیم میرے نز دیک بالسکل علیحدہ اصول پر ہونی چاہیے،
ہندوستان کی محنلف تو موں میں تعلیم کو بھیلانے کے لئے ادارے قائم ہوچکے تھے
مسلمانوں کا بھی محملان اسیک کو اور نبطیل ایج کھیٹ نا کا نفرنس ایک ادارہ تھا، اس کے محتلف
مسلمانوں کا بھی محملان اسیک کو اور نبطیل ایج کھیٹ نا کا نفرنس ایک ادارہ تھا، اس کے محتلف
مقامات بر اجلاس ہوتے تھے اور محتلف مقامات پرشا خیس بھی قائم ہوچکی تقیں۔ بینا نخچ
مقامات بر اجلاس بہن میں ہوا۔ اس کی کاروائی کر نومبر ۱۹۰۳ء کے محبر عالم میں شا گئے
ہوئی۔

" ہماری دائے ہے کہ مختلف ہوکل گور نمنٹوں کی خدمت میں کا نفرنس کی جانب سے درخواست کی جائے ہے وہ اہل اسلام کے خربے سے اوقات میں اہل اسلام کے خربے سے اوقات میں اہل اسلام کے خربے سے اوقات میں بھتے ہے ہا مدرسہ ہائے مرکاری مقرد کی جائے یا مدرسہ ہائے سے اوقات میں بھتے ہے ہے ہے ہوئے اس طورسے کہ کوئی علیم ہ مدرس مقرد کی جائے ہے ہا مدرسہ ہائے ہے مرکاری کا کوئی مدرس کے کوئی مذہبی نعیام در بینے کی اجازت دیں۔ جدیساکہ گور منتظ بنجاب سے اجورت دیں۔ جدیس منظور قرمایا ہے۔ برحزوری ابین منظور قرمایا ہے۔ برحزوری ہے کہ دنیوی نعلیم کے ساتھ لواکوں کو مذہبی تعلیم بھی دی جائے اور اس کے لئے گور منتظم ہیں منظور میں تعلیم کے ساتھ لواکوں کو مذہبی تعلیم بھی دی جائے اور اس کے لئے گور منتظم ہیں۔

سے درخواست کی جائے کہ مسلمانوں کو مذہبی تعلیم کے لئے سرکاری اور میونسل بورڈ کے ملارس یہ بیں اپنا انتظام کرنے کی اجازت دی جائے جیسے گورنمنٹ ممالک مغربی وشمالی اور پنجاب نے اس سے قبل اجازت دی ہے ؟

محدن ایج کمیشنل کا نفرنس اس احربر اتفاق کرتی ہے کہ اہلِ اسلام زکوۃ کاروپر مسلمان ' یتبم' مفلس اور ہونہار بچ ں کی تعلیم وزیبت پرخربچ کریں اور عرف اسی صورت سے زکوۃ کاروپر یہ ابینے مناسب مصرت برصرف ہوگا۔

جونکہ اب صنعت وحرفت کا نفع کنیر پالاتفاق مانا گیاہے اور صرورت سند پر سمجھی گئ ہے اس سے مسلمانوں کی حالت موجودہ کے مناسب صنعت وحرفت کے مدارس قائم کرنے کی ایسی ندا ہراختیار کی جائیں جن سے سلمان عام طور پر شمنع ہوں۔

اس کانفرنس کی رائے ہے کہ سرکار مہند سے درخوا ست کی جائے کہ تمام مدارس اضلاع بیں کمسن کچیں کی تعلیم کے لئے کنڈر گارٹن کی تعلیم کاطریقہ جاری کیا جائے۔

اس كانفرنس كى يرائة بهد كسركارين رسة ورفواست كى جائے كمسلمان تغريب

خاندانوں کے رسم ورواج کے پورے ای ظرکے ساتھ زنانہ مارس قائم کئے جائیں۔

گرزننگ سے درخواست کی جائے کرجن علاقوں ہیں مسلمانوں کی تغداد کافی ہو دیاں کے سرکاری میں سلمانوں کی تغداد کافی ہو دیاں کے سرکاری میں کا تخوں اور اسکولوں ہیں ار دوا ورع بی زبانوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔
کانفرنش اس ایک امرکو لابدی تجھتی ہے کہ دور دراز کے مسلمان طلبہ کے کھانے پینے اور سکونت کی ہے حد دقیق رفع کرنے کے لیئے ہرتعلیم مرکز ہیں برائیو برط بیز سرکاری امداد سے بورڈنگ ہاؤس قائم کرنے کی کو سنسن کی جائے۔

اس جلسے کی بررائے ہے کہ حفاظِ قر آن تغریب کی تعداد بڑھانے اور اس کے دسائلیم بہو پیانے کی کوسٹ مثنی بلیغ کی جائے۔

اس کا نفرنس کی رائے میں ہندوستان سے طلبہ کی ا خلاتی نز تی کے لئے یورپ کی موجودہ یونپورسٹیوں کے نمونے بر اسلامی یونپورسٹی کا ہونا نہایت صروری ہے۔

ہندوشان کے ہرسفتے اور ہرعلاقے ہیں علی ہ کا لیج اور اس کے کار ویار ہیں ول جیسی بیدا کرنے ہیں اس کے کار ویار ہیں ول جیسی بیدا کرنے کے لئے کا نفرنس یہ مناسب سمجھتی ہے کہ علی کڑھ کے ٹرسٹیوں ہیں ہرعلاقہ سے ایک ٹرسٹی ہوا کرسٹی ہوا

اس کانفرنس کی پر رائے ہے کہ مسلمانوں ہیں علی تعلیم نہونے کے باعث ہو محص مار مونباہ کن رسمیں رواج پاکتی ہیں اور جن سے مسلمان اور خصوصار راعت بیشنیہ مسلمان دن بدن مفلس اور اور خانمان برباد ہوتے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ابنے بچن کی تعلیم کے اخراجات کے متحل ہنیں ہو سکتے ان رسومات کی بہن کئی کے لئے ان بیں عام تعلیم بھیلائی تجائے اور شنادی و کئی کے اخراجات کے متحل ہنیں ہو سکتے ان رسومات کی بہن کئی کے لئے ان بیں عام تعلیم بھیلائی تجائے اور شنادی و کئی کے اخراجات کے اخراجات کو مناسب طریقے سے می دود کر دیا جائے ۔ اس کانفرنس کی رائے بیں وہ و تن کے اخراجات کو مناسب طریقے سے می دود کر دیا جائے۔ اس کانفرنس کی رائے بیں وہ و تن اور روشن منی مسلمان متی دہ کو شیعتن ان رسوم کے استیصال و تن کی بی جو مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہیں اور شریع و نشریعیت کے بھی خلاف ہیں ۔

عاجی محدسلیمان سبطھ ملک التجار باشندہ واندھیرنے اپنی جائیداد کانمیسرا حصتہ مسلیع میں واندھیر نے اپنی جائیداد کانمیسرا حصتہ مسلیع میں واکھ دویے ازراہ ہمدردی وفیاضی واسطے تعلیم اور قائم کرنے مدارس کے ملبحدہ کیا ہے۔ اس بارے میں کانفرنس کی داستے کہ اس رقم سے حسب ضرورت ایک رقم علیحدہ کرے ایک مدرسہ علوم وفنون کا خاص مسلمانوں کے لیئے قائم کیا جائے۔

ایک مرد میں کورنمنط مینی سے استدعاکر نی ہے کہ حبی سنسم یا قصبہ میں تعلیم کا کا م یہ کانفرنس گورنمنط مینی سے استدعاکر نی ہے کہ حبی سنسم یا قصبہ میں تعلیم کا کا م د کل میونسپانی کے سپرد ہے وہاں حب فارر روپریہ دو سری قوموں کی تعلیم بیصرت کیاجا کے

اسى مناسبت مع سلمانوں كى تعليم برحسب صابط صرف كيا جائے۔

ایک ایسا فنڈ جس کانام "جنوبی ہندوستنان قومی فنڈ" ہوکھولاجائے اور کم از کم با کیے سال تک جاری رہے، جس کے واسط بیتی اور اصلاع کی کمیٹیاں بالاتفاق کوسٹ شن کر بن تاکہ املی تعلیم کے واسط مستقل وظائف مختلف شنعبوں میں دیسے جا بنبی اور وہ فنڈ قوم کی دیگر تعلیم میروریات کے لئے بہم بہو بجانے اور منعدد اسکول قائم کرنے اور الجنی اسلام اسکول تعلیم میروریات کے لئے بہم بہو بجانے اور منعدد اسکول قائم کرنے اور الجنی اسلام اسکول کے کا لیے بنانے بین کار آمد ہو۔

اس کا نفرنس کی رائے ہے کہ ایک شخص علاقہ بمبنی میں اس تو من سے دورہ کرنے کے اس کا نفرنس کی رائے ہے کہ ایک شخص علاقہ بمبنی میں اس تو من سے دورہ کرنے کے لئے مقرر کیاجائے کہ مدرمہ جانے کے لائق مسلمان لراکوں کی تعداد نیز مدرمہ جانے والے لراکوں کی تعداد نیز مدرمہ جانے والے لراکوں کی تعداد کی واقعیت محاصل کرسے اور ان وجو ہات کو دربیا فت کرے جو ان لراکوں کو جوکسی مدرسہ میں نہیں برط صفتے ہیں کیوں تعلیم سے گریز کرتے ہیں۔

اس کانفرنس کی رائے ہیں یہ امرونر وری معلوم ہوتا ہے کے مسلمان تعلیم یافتہ کو سرکار شقری محکہ جات ہیں جگہ دے۔ کیونکومسلمانوں کی موجودہ نغداد کے مطابق اس قار تعلیم یا فتہ مسلمان ، نوكرىنېيى حبى قدراس علاقە بمبئى ميں جدنے جا ہئيں۔

اس کانفرنس کی رائے ہیں یہ امر خروری معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی وہبود کے واسطے ہندوستان ہیں ایک تو می انگریزی اخبار کی است رصر ورت ہے اور کانفرنس سینظرل کمیٹی کواجانت دے تاکہ وہ بیلک سے بطور شر دحصص یا چندہ کے طور پر رویبہ وصول کرے۔
کانفرنس چاہتی ہے کہ گور نمنظ بمبئی سے در نواست کی جائے کہ وہ علاقہ بمبئی ہیں مسلمانوں کے کاروبار کی آسانی اور بالحقوص مسلمان مجوں کی تعلیم کی سہولت کے لئے اردو کو ضلع کی زبان مفررکرے۔

یہ بات اب تسلیم کر لی گئے ہے کہ منجملہ ان دیگر اسباب کے جوقوم کی ترقی کے لئے لائری ہیں تعلیم نسواں بھی ایک قوی سبب ہے۔ اس لئے علی صورت ببیدا کرنے کے لئے فاص بمبئی یا نواح۔ بمبئی میں ایک زنانہ بورڈ دنگ اسکول تا تم کیا جائے۔

تامنی سیند بیر بیر می ماید مدیر مخبر عالم عقائد کے اعتبار سے دبوبندی جماعت اور ان کے عقائد سے مطمئن انہیں بیفے۔ بربلوی علما مرکے عقائد سے اتفاق کرتے تھے۔ علمار دبوبند کولیب ندیدگی کی ننگاہ سے نہیں دیجھتے تھے۔ الیکن تعلیم معاملات میں یہ اختلاف آرہے نہیں آتا تھا۔ حتی الامکان ہر عقیدے کا بروپچکنڈہ اخبار ہیں کرتے تھے۔ مرجمیں مسٹن لینفتنٹ گورزیوبی صوب وارالعلوم دبوبند آئے تھے اور مدرمری معائز کیا تھا اور آپ نے وہاں تقریر کی جو دابار ہی محرفی کے شمارے میں شائع ہوئی ۔

«منوتیان و موبیان و علمار مارس عالیه داوبند! سالها سال سے میری یہ تمتائقی کی بہاں آگر برشیم خود اس مضہور مارس کو دی علم مرسوں اور علمار سے تعارفت و ملاقات کا موقع سے ۔ اور میری اس ارزو کی منعد دوجوہ ہیں۔ اول یہ کہ ایسے علمار منجرین کی تعظیم و تکریم کروں جو بلا بید نفع دنیوی تعلیم قدار سیس میں مصروف رہتے ہیں جو فطر تا برنعلیم یافتہ شخص کے دل ہیں جاگزیں ہوئی جائے۔ دوئم وہ فخر و مباہات ہو اس صوبہ کے باک خدوں کو اس مرسہ کے دل ہیں جاگزیں ہوئی جاس کے درہ کے باک خدوں کو اس مرسہ کے بنایت تعلیم سے حاصل ہے جس کی سف برت تمام ملک ایشیا اور اسلامی پورپ ہیں ہر پر کی گئیسی کے بیضانِ نعلیم سے حاصل ہے جس کی سف برت تمام ملک ایشیا اور اسلامی پورپ ہیں ہر پر کی گئیسی مونی ہے جس کی ہیں قدر و منز کت کرتا ہوں کہ آپ لوگ بنیا بیت تأبیت قدمی سے محفن مذہبی مونی ہے جس کی ہیں اور سیاسی جماحت سے بالعکل احر از کرتے ہیں۔ وہ دن رہے ہیں اور سیاسی جماحت سے بالعکل احر از کرتے ہیں۔ وہ جن سے اس ملک کے حکام کو دشوار یوں کا اختمال ہو۔ ایس جب میر سے جستے دوست نواب جن سے اس ما حب کے دریو آپ کی یہ توا ہمنٹی معلوم ہوئ کو میں مدرسہ میں آوئ کو دلی مرتب ایس صاحب کے دریو آپ کی یہ توا ہمنٹی معلوم ہوئ کو میں مدرسہ میں آوئ کو دلی مرتب کی یہ توا ہمنٹی معلوم ہوئ کو میں مدرسہ میں آوئ کو دلی مرتب کی یہ توا ہمنٹی معلوم ہوئ کو میں مدرسہ میں آوئ کو دلی مرتب کی یہ توا ہمنٹی معلوم ہوئ کو میں مدرسہ میں آوئ کو دلی مرتب کی یہ توا ہمنٹی معلوم ہوئ کو میں مدرسہ میں آوئ کو دلی مرتب کی یہ توا ہمنٹی معلوم ہوئ کو میں مدرسہ میں آوئ کو دلی مرتب ہیں والوں کا اس میں مورس کو میں مدرسہ میں آوئ کو دلی مرتب کی یہ توا ہمنٹی معلوم ہوئ کو میں مدرسہ میں آوئ کو دلیں آپ کو دلی میں میں مورس کو میں مورس کو میں مورس کو میں کو دریو ہیں ہوئی کو میں مدرسہ میں آپ کو دریو ہوئی کو میں مورس کو میں مدرسہ میں آپ کو دریو ہوئی کو دریو ہوئی کو دریو ہوئی کو میت کو دریو ہوئی کو مورس کو میں مورس کو میں کو دریو ہوئی کو میں مورس کو میں کو دریو ہوئی کو دو دو دریو ہوئی کو دریو ہوئی کو دی دوریو ہوئی کو دریو ہوئی کو دریو ہوئی کو دریو ہوئی کو دریو ہوئی

حاصل ہونی ۔ اور پرمسرت اس سیاسنامہ کے مصابین سے دوبالاہونی جوالھی میرسے خرمقام یں بیش کیا گیاہے۔ میں تہ دل سے آپ کاممنون ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ دلی مجست ا در ایسے اخلاص کابرتا وکیا اور اینامشه در دمعروت مدرسه مجه کو دکھلایا اور ایتے مرسے کے کچھے اصلی مقاصد کے معلوم کرنے کا موقع دیا۔ آج کل دنیا کے لوگوں کا مبیلان تین امور نا فق کی طروت ہے۔ اوّل لوگ بلالحاظِ عقبیٰ را حربِ دائی کے لئے رات ون دولت دنیا کے حصول کی سعی کرتے ہیں ، اور اس کام میں اپنی تمام عقل جوخدا تعالیٰ نے عطافر مانی ہے ، صرف کرتے ہیں۔ وہ ام کوگ ظاہری زیب وزینت اور نام و مخود کی طرف مائل رہتے ہیں اور روحانی وباطنی ترقیآت ماصل کرنے کے لئے ہو واقعی تعمیں ہیں کوئی حصد اپنے وقت کا باقی بنیں رکھتے ۔ سوم میں بیض لوگ مذہب کے یہ دے میں تعصیب کابرتا و کرتے ہیں۔ بائے اس کے کہ بیندولفیحت سے کام لیں۔ اور یہ ذہان شین کریں کہ خدا وندِ عالم کے نز دیک سببندے بیساں ہیں ہاہمی نفاق کی پھیلاتے ہیں۔ آپ نے اس عاقلانہ سپیانسامہ کے اس فقرے میں جوسب سے زیا دہ موتزہ ہے یہ مخر پر کیا ہے کہ آپ ان بینوں امورسے اجتناب کی ر کھتے ہیں۔ مجھے تقین کا بل ہے کرآپ اینے طلبہ کی الین تعلیم وتربیت کررہے ہیں جس سے تیا وعقى ميں راحت كى جگرحاصل ہو۔ اے ميرے دوستو إيس أب كى نسبت لفظ دوست خص اخلاقی طورپر بنیں کہتا بلکہ میں عام مسلمانا ن ہند کا سیجا اور ہی نواہ دوست ہوں۔ یہ ا مرمیرے سنة نهايت مسترت كاباعث بهواكه أج بين بهال آب سعد الا اور مجه كويفين ولاف كامو قعد الماكه گور مندائے آپ کی اور آپ کے مدرسے کی نہایت وقعت ومیز انت کرتی ہے۔ اگرچہ آپ کی قوم پرتسکیف و بایوسی کازماندگذر رماسے میکن آپ اگران کویند ونصا مخ ا وربیخے خیالات سے اسلی دانشقی دیشے رہی تواس طرح ان کی تعلیفیں باقی ندرہیں گی۔ اسے میرے دوستو اسی تحور تور بنیں کہ سکتا کہ میں دنیوی طریقہ سے آپ کی املاد کرناچا ہتا ہوں نو آپ کوشاید ناگوار گذرے سین اگر کوئی مانت کی خواہش کی جائے گی تومین کا مل طور پر بخشا د ول اس کو بوراکر نے کی سعى كرول كا وراين نوش نصيبي تجهول كا - آج تومين صروب بهي كهد سكتا مول كه الب كي مهمان نوازي سے بہت ممنون ہوں اور میرے ول میں بہت ہی قدر و منز ات ہے اور میں جناب باری سے استند عاکرتاہوں کہ آپ کے مدرسے کو ہرفشم کے احریبی ترقی دینی و دنیکا وی

مدرسه عالیه رامپورسان استان عربی تنائم ہمواتھا۔ اس بین منشیٰ منشی عالم اور منشی فاضل کے امتخانات کی تیاری کرانی جاتی تھتی اور ان مبنیوں امتخانوں کا اسی مدرسہ میں انتظام کیا جاتا تھا۔ اس مدرسہ کی ۱۹۰۱ء کے سالانہ علیسہ کی کاروائی مبدر اکتوبر ۱۹۰۹ء کے مجنرعا لم میں درج ہوتی تھی۔

و سرکارِ عالی نبار جناب مجرنواب ما مرعلی خان صاحب دالی زیاست رام بور نے این تدلی مدرسته عالیه را مپورکی تعلیم کو ۱۹۰۱ء سے مفید اور با فاعدہ بنادیا جس کاان کی رعایا کو ممنون ہوناجا ہئے۔ چنا بخیر نمین درجے فارسی کے منشیٰ منشی عالم اور نمشی فاصل ۱۹۰۱ وہیں کھو سے گئے۔ ا در مولوی سیدا ولادحیین صاحب کو تھنوسے بلاکر درجیسٹی فاصل کا مدرس مقرر فرمایا۔مولوی صاحب موصوف بنجاب اور الاآباد پونبورسٹی سے نوسرطی فیکٹ انگریزی، عربی فارسی کے رکھتے ہیں اور نہایت سعی وکو سٹ سٹ سے اپنی خدیات انجام دیتے ہیں۔ چنالخ دان مینوں درجات کی کامیابی الخیس کی کوسٹ مشول کانتیجہ ہے۔ ہرسال طلبہ بنجاب یونپورسٹی امتحانات علوم مستسرتی ہیں مُصْنُو يا دہلی سينشر سے تنبر کم ہوتے ہيں اور ہرک ل نتیجہ انتیجار ہتا ہے۔ محمد طالب بین خال جفوں نے اسی مررسہ عالیہ سے امتحان منشی فاصل کیا تھا ا ب وہ سری محرصلع کر صوال کے ہائی اسكول بن بي مي مولوى بن منك م فدا كاكر بهار سد مرسد ك طلبه كور تمنط بن ملازم بوت سکے ہیں۔ عربی کے بین بین درسے مولوی عالم اور مولوی فاصل اس مدرسے ہیں ہیں۔ درجہ مولوی فاصل بلكة تميون درجون كومولوى محدطيب صاحب مي برنسيل مدرسه عاليه بي تعليم وينتهي علاوہ ان درجات کے اور بھی درجے فارسی عربی کے ہیں جن میں درس نظامی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے ا در حدیث کابھی دورہ ہوتا ہے اس صیف میں بدختاں کابل تندھار بخارا بخوہ ایشا ور اس ا دركل ملك بنكال سے طلبہ بڑے صفے استے ہيں۔ اس مدرسہ كى وجهسے رام بور دارا تعلوم تجها جا آيا ہے۔ اس سال مدرسے عالیہ کے صبغہ فارسی سے امتحانات علوم مشرقی میں دس طلبہ تھنتوسینظر یں شرکی ہوئے۔ منتی فاصل کے چارطالب علم تین پاس اور ایک صرف ترجمہ کے پرسیے یں فیل ، منتی عالم کے بین ہیں سے ایک شرکے پاس اور دوا قال برہے ہیں فیل منشی کے پانچوں شركي بن ياس ـ هزبتج قابل تعربيت ہے ـ بول تو ہرسال نيتج احقار ہما ہے ليكن اس كال كانيتجہ فیصدی اعلی ہے اور نہایت مدح کے لائق۔ عربی صیفہ سے کیارہ طلبہ امتحان ہیں تشریک ہوئے سات مولوی مین تین پاس اورچافیل اور در مولوی عالم بین ایک پیاس ایک فیل اور دومولوی فاضل ۴ ين ايك ياس ايك فيل . ح . ن نامه نكار را ميور . مسلم بیاب اسکول مراد آباد غالبًا ۶۰ و بین قائم ہوا تھا۔ اس وقت ہے اس کا برسال سکالاندا جلاس ہو ٹا تھا اور ا خباروں میں کاروائی سٹ انع ہوتی تھی۔ ۲۰۰۰ و کے سال کی سالاندا جلاس کی کاروائی ۲۴م می ۲۰۰۶ و کے مخبرِ ا سے میں میں میں کاروائی سٹ انع ہوتی تھی۔ ۲۰۰۰ و کے سال کی سالاندا جلاس کی کاروائی ۲۴م تی ۲۰۰۵ و کے مخبرِ الم

" يه السكول نقريبًا تين سال سے قائم ہے - اگرچ يه اينا برسال سالانه حلسكر تارم تا تفامگراس مرتبه اس كاسالانه جلسه بصدارت عالى جناب في محيط فن صاحب جنط مجسطرين هراداً و سہرمنی ۸، ۱۹ء کویا کے بجے شام کے منعقد ہوا۔ جو نکرانشہ ارات اورخطوط بجزت تقتیم کئے كئة تقد اس ليخ جارسويا يا يخ سوآدى شريك بهوئ - سب سے يہلے ايك طالب علم نے نوش اکانی سے قرآن مجید سر هو اس حلسه کا فتناح کیا۔ اس کے بعد حمد ولغت بی طلب نظیمیں پڑھیں۔ بھرمسائل نماز بیان کرکے ایک کمسن طالب علم نے نظم پڑھی۔ ایسے ہی ایک دوسرے بي ندع بي ك ايك نظم سنائي- اس كے بعدم كالمرشروع ہوا ، جومسلم بيلك اسكول سے متعلق تھا۔ تقریبًا ایک درجن محق سے عتلف قسم کی نظیس بڑھیں ۔ جس سے سامعین محظوظ ہوئے مسلم سیک اسکول نے ابتدار تعلیم سے ہی سخن گوئی وسخن بہی کا ما دو پیدا کرنا تشروع کیا۔ اسس کے بعد جناب مولوی محمد معیقوب علی خاں صاحب وکیل حجی نے صاحب جبرین کے اخلاقی تعربنهٔ اورتغلیی دل جیبی کے متعلق ایک مختصر تقریبہ کی ۔ حب کے بعد ابرارحسن صاحب کرمٹری مسلم بیاب اسکول نے نود کھرطے ہوکر ایک مختصر تقریبہ فرمانی جس میں الحقوں نے طاہر کیا کہ اگر اس ببلک اسکول کو آب حصرات مفید مجیس تواس کو قائم رکھا جائے۔ اس کے بعداس اسکول کی سالاینه ربورط انگرینه می بیر بیره هم کنی جس بین بنایا که اس سال اس اسکول بین دوسوطانب علم ہیں، نو کلاسیس ہیں اور کس فار شیجیر ہیں ۔ چونکہ اب نک اس اسکول کا ننام دار و مرار تو می جیزیے ہے۔ ہے۔ آ مدوخرج کی رقوم جلسے ہیں بتائی گئیں۔ ہم نے یہی ستاہے کہ جارے کلکطرصا حب و محطريط مرادآبادت صاحب النيكظ مررست تأنغلهم جناب جنط محطريك سے رائے طلب کی ہے کہ مینغر چنگی سے اس اسکول میں کیا مدد کی جائے جس کے بارے ہیں دونوں نے اچھی رائے ظاہر کی ہے اور عنقر بب ایک معقول جندہ ما ہوار مرحمت کیا جا کے گا۔ جانش صاحب نے کھڑے ہوکر اردویں ایک جامع تقریر فرمان ۔ سب سے اول آپ نے اردوسے نا واقعنیت کا عراف فرماکر کہا؛ بورب میں اگرچہ ایسے اسکولوں کومسرکارسے کوئی ا مداد نہیں ملنی۔مگر ان کو بیلیک جندوں وخیراتی مدوں سے ایداد ملتی ہے۔ اس اسکول کی جالت پر

آپ نے اطبینان کا اظہار فرمایا۔ کہ مجھے امیں سہے کہ یہ اسکول پوری ترتنی کرسے گا۔ آخریں مولوی محد تعیقوب علی خال وکیل کی طرف اسٹ رہ کرے ان کا تسکریہ ا داکیاا ورطبسہ برخاست ہوا ؟ غیرمالک بیں علم کے حصول کے لئے ایک علی وسعتی الیہوسی اسٹ ن کلکتہ بیں قائم ہوئی جو ہندوستانیوں کو تربیت دسے کرغیرمالک روانہ کرتے ستھے یہ الیہوسی الیٹن بھی ہرسال اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرتی تھی بچنا بخداس ایسوسی اسٹین

نے ١٩١٦ء کو بھی اجلاس منعقد کیا۔ حس کی کار وائی مرتی ١٩١٦ء کے مخبر عالم مراد آبادیں شائع ہوتی۔

"بنگال بین سائیشفک واند شرل البیوسی الین کے نام سے ہندوستاتی نوجوانوں کو تحصیل علم دنون كى غوض سے بيرون جات كو بھيجنے كے لئے جواليبوسى البين قائم ہے وہ تا حال مہتم بالشان كام انجام دے چى ہے۔ جنا بخداس كے سالار حلسين انزيل رائے تينانا تھرالے پرليگرين في ا ثنائے تفریر ظاہر کیا کہ ایسوسی الیشن اس وقت تک بین سوم دوستانیوں کو دنیا کے مختلف ممالک میں تحصیلِ صنعت وحرفت کی غوض سے بھیج چکی ہے جن میں سے آیک سوچالیس مختلف فنون سیکھر والیس آگئے ہیں۔ ایسوسی الیشن کے طلبہ نے ۲۲ صنعتیں جاری کی ہیں اور ایک سو تنیس طلبہ گور منتطع مندوستنائ ریاستوں بین اور کارخانوں بیں ملازم بیں ۔ بہان تک اس کے ننائج كران قدر بونے بين شك بنين ميكن ايسے بھى طلب بي جو كفيل علم دفن كے بعد بنائيتان آنے کے بعد بھی اپن قابلیت سے فائد وہنیں اٹھاسکے ۔ قبل ازیں عام طوریر کہاجاتا تھا کہ مندوشان بین صنعتی کارخانوں کی عدم موجود گی بیں ایسوسی الیشن کا نوجوانوں کوصنعتی تعلیم ذربیت ی غرمن سے بھیجینا بساہی ہے جیساکہ کاڑی کو گھوڑے کے ایکے ہوتا جائے۔ گؤیرخیال مبالغہ سے خالی بنیں تاہم اگرالیوسی البینسن ان کی خدمات سے بخوبی فائدہ اٹھا ناچا ہتی ہے تواسے خودیاا وروں کو ایساانٹظام کرنا چاہئے کہ طلبہ تضیل علم وفن کے بعدم اجعمت وطن پرے کارب رهضيايتن ادرهرت اس بحروسي بران كوبرون جات بي بهجنا كدبعداز مراجعت الخيس اتفاقاً کونی مرکاری ملازمت ل جائے گی ،اس سرمایہ کا جوالیہوسی استنس کے پاس ہے موزوں استعمال بہیں کیاجا سکتا۔ افسوس ہے کہ ہمارے توجوانوں میں ابھی یہ جوہزا پریرہے کہ خود ابتدائی کا لت يس كارخان عن قائم كمك الخيس ترقى دي اور دومرول كوفايل بنايي - دېل كيترنفي خاندان ك بیشم دیرا غ حکیم اجل خال صاحب نے دہلی بیں طبی کا نفرنس قائم کررکھی کھی۔ آپ کے نواب صاحب رامبور سے گرے تعلقات تھے جس کی بنایر ۱۹۱۶ کی کالانہ طبی کا نفرنس رام بور یں نواب مما حب رامیور کی صدارت میں منعفد ہوئی جس کی روئیداد ۱۵ ماریح ۱۹۱۹ء کے

مجرعالم کے شمارے ہیں تھیں۔ برطبی کا نفرنس کا چیشا اجلاس تھا۔
در اس ہفتہ ہر ۱۰رار ۱۱رار ارچ کک آل انڈیا آرپو دیدک اینڈیونانی طبتی کا نفرنس دہلی کا بچیشا
اجلاس نہایت توش اسلوبی کے ساتھ زیر صدارت ہز ہائی نس نواب صاحب رامپور منعقد ہجاجس
یس قریب قریب ہندوستان کے تمام مشاہیر حکما براور دید صاحب ان شر کی سختے اور نواب
صاحب کی سشاہا نہ فیا ہنی سے ایک اعلیٰ بیما نہ برسب کی مہمانی منجانب ریاست فرمائی گئی تھی
جس سے تمام مہمان مسرور نظر آتے ستھے۔

پہلے دن کی کاروائی ہیں نواب صاحب نے با دیجود ملالت طبع نود حصہ بیاا درکرئی صدارت کوزینت بخشی ۔ ایک فابل فدرپرلیے پرنشل الحیرسی فربایا جس ہیں ہمایت جشی مشورہ دیا گیا۔ نواب صاحب نے کانفرنس کی مالی کھزوری کور فع کرنے کے لئے دو ہزار روپے کاماہا نہ چندہ مرحمت فراکہ عام چندے کی تخریک وری کور فع کرنے کے لئے دو ہزار اور چندہ ہوا۔ نواب صاحب طبعیت کی نا سازی کی وجہ سے اجلاس سے تشریف سے کئے ۔ بقیہ اجلاس ریونیوس کریٹری جوڈیٹیل کی صدارت ہیں ہوا۔ جس میں بہت سے ریز لوٹیٹ او ویات کی عمد کی وصفائی ومرکبات کی خاص نگرائی کے متعلق باس ہوئے۔ میٹر سکی ایکے شعب عام اظہارِ ناراضگی کیا گیا اور طبی نماکش کی خاص نا کہ انتخاب ہوا۔ اکثر تنظیس بڑھی گئیں۔ جرفی بوٹیوں کے متعلق عام معلومات کا اظہار کیا گیا۔

نواب صاحبول کان کوسٹسٹوں کو جو آپ ہینے شرفیت وعزیز علوم وفنوں کی ترقی کے لئے کر رہے ہیں بھیٹم خود دیجھ کر نہایت سرور ہوں۔ فلا کا شکر ہے کہ آپ روز پر وزیر وزیر ق کی طرف قدم بڑھا لہے ہیں اور سابق کی لنبیت عام ہم ردی بھی بڑھتی جارہی ہے۔ آپ صاحبوں سے اکٹر حصرات واقف ہوں کے اور میں آپ سب کو لیقین دلا آبوں کی مجھے ان علوم کے ساتھ نہایت دافقت ہوں کے اور ہیں آپ سب کو لیقین دلا آبوں کی مجھے ان علوم کے ساتھ نہایت دل جیسی ہے اور ہمیٹ راس ریاست نے ان علوم وفنون کی قدر تشاسی کی ہے ، حاذق الملک دل جیسی ہے اور ہمیٹ راس ریاست نے ان علوم وفنون کی قدر تشاسی کی ہے ، حاذق الملک سے میر یہ تو آپ کی علام ریز انہیں۔ ہیں ان کو ابنا پر انا دوست ہی نہیں بلکہ عزیز ہمجھتا ہوں سب سے پہلے ہیں نے ان سے یہ خواہش نظا ہر کی تھی کہ مدر سرطیتہ اسکول سے کالج کی صد سب سے پہلے ہیں نے ان سے یہ خواہش نظا ہر کی تھی کہ مدر سرطیتہ اسکول سے کالج کی صد سب سے پہلے ہیں دنی اس کے عمد ہ نشار کی جو ل ۔ جو کوشٹسٹن آپ نے سٹر درع کی سب انشار اللہ تعالی اس کے عمد ہ نشار تی جو ل ۔ جو کوشٹسٹن آپ نے سٹر ورع کی استقلال ہی کی ہدولت کا میبانی کا چہرہ نظر آ یا کرتا ہے۔ بالخصوص مجھے اس بات سے بے صد استقلال ہی کی ہدولت کا میبانی کا چہرہ نظر آ یا کرتا ہے۔ بالخصوص مجھے اس بات سے بے صد استقلال ہی کی ہدولت کا میبانی کا چہرہ نظر آ یا کرتا ہے۔ بالخصوص مجھے اس بات سے بے صد استقلال ہی کی ہدولت کا میبانی کا چہرہ نظر آ یا کرتا ہے۔ بالخصوص مجھے اس بات سے بے صد استقلال ہی کی ہدولت کا میبانی کا چہرہ نظر آ یا کرتا ہے۔ بالخصوص مجھے اس بات سے بے صد

مسترث ہونی کہیں اس کانفرنس ہیں دیدوں وطبیبوں کو ایک ساتھ اپنے ملک کی بہتریا د گارکو محفوظ ر کھنے کی طرف بڑھتے دیچھ رہا ہوں۔ ہندوستان میں یہ فحر صرف اسی کا نفرنس کوحاصل ہے کہ دونوں ملکی بھائی مندو وسلمان مل کر ملک کی بہتری کے لئے خاموشی ا ورخلوص سے علم وفن کی خدمت كررسے ہيں۔ ميں خود مجي يوناني علاج كرتا ہوں۔ ينڈت ٹھاكر دت تشرمانے جو كہا تھا وہ ايك حدثک درست ہے اور لوگ بھی اب عزور رجوع کریں گئے۔ سرحری بھی انشار الله نغالیٰ کامل م وجائے گی جب ہمالا کا لیج کھلے گا۔ میکن مجھے آپ صاحبوں سے انتاس کرنا ہے کہ پہلے جو یہ نبيالات تقے كەعدە نسنخ مخفى ركھے جاتے تھے۔اگركوني اولا دہنيں ہوتى كلتى تونسنجے كم ہوجاتے تھے ا پدہے کہ ایسے خیالات کی آپ سب صاحبان اصلاح کریں گئے کہ عام منفعت کے واسطے اليسے وں كو صرور ظاہر كياجائے۔ آپ نے اپنى ديورط بيں مبار كيل حرفرنيشن اليكھ كا تذكره بھی کیا ہے۔ مجھے اس بات میں صرف اس قدر کہنا ہے کہمیٹ رگورننے انگلشیر سالک خیالات کی قدرکر تی ہے اور علوم وفنوک کی قدر افر انی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرے گی۔ ہندوشان کے دونوں برشے کر وہ گور تنظ کی کامل وفا داری کے ساتھ خاموشی سے اپنے ملک کی تھلائی کے لئے اپنے علم دمن کی حفاظت ہیں ساعی ہیں۔ برحب اپنی خوا ہشیں اور تکلیفیں مؤد بانہ طور پر بافاعدہ گورنمنے تک بہونیا میں گئے تو وہ آپ کے علوم وفنون کی حفاظت وتر تی کے لئے کسی ممکن ا ملادسے مرکز در لغ نهرے گی۔

بھے افسوس ہے کہ کانفرنس کی مالی حالت ابھی نہیں ہے۔ بین تمام دیروں ادرطبیبوں کواس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ آپ کام نہایت عظیم اسٹ ان کام ہے۔ یہی وقت ہے کہ آپ سب صاحب اپنے فرض سے غفلت نہ کریں در نہ یہ نا قابلِ عفو گناہ ہے۔ اب مجھے کچھ زیادہ کہنے کی صاحب اپنے فرض سے غفلت نہ کریں در نہ یہ نا قابلِ عفو گناہ ہے۔ اب مجھے کچھ زیادہ کہنے کی صرورت نہیں ہے۔ یہی نہایت نوشی کے ساتھ آپ کو اس مفید کا نفرنس کے بچھے سالانہ اجلاس کی کاردائی متر ورع کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ "

اس سن بازنقر بر میں جس دل جیسی کا اظہار فر بایا گیا ہے یہ امرروزروشن کی طرح واضح ہے کہ نواب رام پورس پر محمد حامد علی خال کے عہد میں ہی محمد ن ایج کسیٹ خل کا نفرنس کا اجلاس ہوا۔ جس کے بحرزت ترکار کو علاوہ مہانی علی فار مراتب کا نی وائی زاد راہ بھی مرحست فربایا گیا۔ ایک علی بیما نہر ترقی اردوز بان کے لی اظ سے مشاعرہ ہواجس ہیں ہندوشیان تھرکے سنعرار شر کے بوسے بیمان پر ترقی اردوز بان کے لی اظ سے مشاعرہ ہواجس ہیں ہندوشیان تھرکے سنعرار شر کے بوائے۔ ایک ایک میں مزاور شرکاہ کو علاوہ ہمانی زصت ان ورادراہ بھی دیا گیا۔

ایڈریٹر مجتر عالم جناب قاصنی عبدانعلی صاحب عابد تعلیم سنواں کے حامی تخصیکن ہے بیدد کی کولیٹ ندنہیں کرتے تھے۔ اس سلسلہ کے مقالے اور نوٹش تکھتے رہتے تھے۔ چنا بخد ایک نوٹ ۸ راکتوبر ، ۱۹۶۶ کے شمار سے بیں تخریر کی ا۔

«علاده ان حوائد کے جوکہ تعلیم نشوا ں کی بدونت ملک کوبہویے سکتے ہیں ایک بڑا فائدہ یہ ہے كراس كى وج سے ہمارى كئى سوشل اصلاحوں ميں كامياني ہوسكنى ہے كيونك بهندوستان ميں بہت سے سوشل رفارم البیسے ہیں جوعور توں کی زات سے والب تذہیں مثلاً لر کیوں کی تعلیم اور ان کی شادی وغیرہ ایسے مسائل ہیں جن میں کا میابی جاصل کرنے کے لئے عور توں کی مرد اور ہمدردی لازم ہے. یرسوشل رفارم کی البیم کھیاں ہیں جنھیں سلجھانے کے لئے عور تول ہی کوفکر کی صرورت ہے۔ آج تربيب يجاس سال سے مندوستنان بين سوشل رفارم كے لئے كوش مش مور ہى ہے اورلوكوں نے صغرسنی کی سٹ دی وغیرہ کی اصلاح کے لئے بہت کو سٹ مش بھی کی مگر ابھی تک یہ مسائل تابل اطبینان طورسے حسل بنہیں ہوئے۔ گوکہ بیصرورہے کہ آج کل الیسی عور میں ہندوشان میں ہیں جوصند سینی کی سٹ دی سے محفوظ ہیں جنھوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے یا جو کہ از ادہیں اور جن کو و ہی مرتبہ حاصل ہے جو کہ انگریز دن کی عور توں کو۔ مگریہ تندا دیس بہت قلیل ہیں اور جوہیں وہ زیادہ تربنگال یا بمبتی میں نظر آتی ہیں۔ وجداس کی بیہے کہ وہاں لوگ تعلیم اینا اینا فرص سمجھتے ہیں اس طرت کے صوبہ جات بینی بنجاب و ممالک متحدہ و غیرہ بیں بھی لوگ تعلیم نسوال کے فائدے کو سمجھنے سکتے ہیں اور اس کی عزورت کو بھی محسوس کر جکے ہیں جس کا تبوت اس سے برط حدکراور کیا ہو گاکہ ابھی حال میں ممالک متحدہ کی لوکل گورنمنے نے جب اس مشلہ برعوام سے رائے مانکی تولوگوں نے بہت خوشی کے ساتھ اس کے موافق اپنی اپنی طاہر کیں۔ اگر اس مشلہ کے كسى پېلوپر اختلاب رائے تھا توصر دن اس امر بركه عور توں كوكس تشم كى تعليم دينا چاہيتے۔ آيا ان کوع بی وسنسکرت کی تعلیم دی جائے یاکہ انگریزی کی ۔ یہ مسلم واقعی غورطلب ہے میرے مز دیکے آج کل زیادہ ترعور توں میں ندمہی تعلیم کے بعد اسکریزی تعلیم فائدہ مندہو گی۔ اس سے آپ سب صاحبان یہ مذہبھولیں کہ بیں کسی طور سے مسکرت یاع بی کے خلاف ہوں -میرا یرمنشار ہر گئ نہیں ہے اور نہیں محص آ سکرین ی زبان کو اہل ہتد کے لئے کافی سمحصّا ہوں۔ میں صد تی ول سے سنکرت وعربی گی ترقی چاہتا ہوں۔

مَدُرُسِكُ امْدُادُيكُ مُسْرَادُ ابَادُ :- ويتى المادع الما مب اكبرآبادى نيان تعيينًا في أس عربيه مدرسه كي بنيا و دال كراس كوامك موزول منفام يرتائم كياتها اور البينے قيام مراداتیا دیک خوداس کے نگراں وسر برست رسبے۔اس کے بعدمولوی محدگل صاحب بلی كوابه خام سيردكرك آكره يطيسك اوريه مدرسه جوعام چنده وا ملادست قائم كياكيا تها وقعت كر دياليًا وفي عاحب كے زبارتُ جيات بيں پرستعلہ عرصة تك زيرِغور رباكہ مدرسرت ابي سجد اورا ملادیہ کا اکاق ہوجائے۔ چنا پخہ مدرمہ سٹ اہی مبحد کے اور مدرمہ امدادیہ کے در بیانی در دانے بھی کھونے گئے میکن جب کہ اختلات عقائد مدہب دور نہ ہوا تو کھیر بند کر دیے كے اور جبي ف كے لئے مدرمہ جدا ہو كيا۔ يہ امرعام طور يرشنبور سے كه مدرمہ شاہى مسجد تاسم العلوم دبوبند كے طریقة تعلیم كاہے اور مررسم الدادیہ كے عقائددوسرے ہيں بینا لخہ عام سنی الندم ب مقلدین مدرسه الدادید میں تعلیم پاتے ہیں۔ چنا بخرمولوی محد کل صاحب کی متعدد تصاینف اس امرکے اظہار کے لئے کافی ہیں۔ اب کہ ہفتہ گذشتہ مولوی محد گل صاب كانتقال بهولياب اوراب كاكونى قائم مقام وجانشين منوز تجويز بنبي برواس يه يركشس ہورہی ہے کہ دوتوں مدرسے ایک کر دلیت جابین ۔ بینا یخ ہم عصر نیز اعظم نے بھی اپن وکل یس یہ آرزو کی ہے لیکن یہ خواہش یا سکل ہے جا اور غلط ہے۔ یہ دوتوں مررسے اپنے لینے عقائد کی جدا گانہ تعلیم دیشے ہیں۔ پیرکس طرح ایک ہوسکتے ہیں۔ نہ اصل بائی مدرسے ایسا کیاجانا منظور کیا، نداس کے جا انتین نے یہ ا مرگواراکیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ مدرسہ اہلِ سندت والجماعت بوكرايدك مكانون بين قائم ب اورحس بين بهت سع طلبه مررسهت إى مبحد سے اپنانام خارج کراکر واخل ہو گئے ہیں ا مرادیہ مدرسے میں کمنی کر دیا جائے کیونکہ اس مدرسها ور امداديدك مدرسه كے طريقة تعليم وعقائدايك بي اورمولوى حافظ محد تعيم الدين صاحب جس طرح مولوی محد کمل صاحب جانستین مدرسہ امدا دیہ کے مرسر امدا دیہ ہیں تعلیم دينة عقم اوركل انتظام كريت تقم - اسى طرح وه مدرسه ابل سنتت والجماعت كنكران ومهتم ہیں۔ اس لئے ناسب علوم ہوتلہے کہ مولوی مخدعیم الدین صاحب مدرسہ امدادیہ کے مہتم قرارد سين جاين اوريه دونول مدرست ايك كردسية جاين اور شابى مسجدوالا مدرسة قاسم العلوم جس طرح جدا گانه قائم سبے وہ اپنے طریقہ برتائم رہے ہی کم شہریں عام سنی الجماعت گروہ ہے اوران کی بھی ہی د لی خوا ہش معلوم ہوتی ہے۔ اس سے بہیں امید سے کہ اس طرف جلد نوتر کی جا مے گی "

そうりなくくらりといかりかられりらう)

# خرتيب رور اورطن تريدكان

انگریزوں نے اپنے دور میں ہندوستا نیوں پرظام توڑنے اوران کو ذلیل کر نے کی انتہاکر کھی تھی بھوٹے سے دکر پرطے سے سے برا وقت وار حاکم بھی ہندوستا نیوں کو ذلیل ورسواکر نے ہیں اپنی شان بھٹا تھا۔ لارڈ کرزن وسیا اے ہند نے بیں اپنی شان بھٹا تھا۔ لارڈ کرزن وسیا نوبیر اے ہند نے بی اپنی شان بھٹا تھا۔ لارڈ کرزن میں ہی بھر کے ہندوستا نیوں کی تفخیک کی جس سے ہندوستا ن میں ایک بلجل پٹے گئی۔ اس تقر مریکے خلاف جلسے ہوئے اتجا ویز پاسس ہو بی ۔ اخبارات نے بھی اپنی ناراضی کا اظہار کیا ۔ شعرار نے بھی ذریت کی ۔ جنا بخد اس صف میں مجنرعالم بھی آیا' اس نے اپنے دیچولائی 19.0 کے شمارے بیں ایک طنز پر طویل نظم لارڈ کرزن کے خلاف بھائی ۔ جس کا عنوان تھا لارڈ کرزن سے جھیسے ہیں۔

بھیپ گیا انگھ سے بدنی و قرنے کروط وہ موسی سے بولوں کی لیٹ انگے و کھوٹ مرخ نے کر دوس سے بھولوں کی لیٹ مرخ نے کر دوس سے بھولوں کی لیٹ انہ سے ماری کے بیان کا بہت مسلک کی دولے ان کی کھوٹ کے ان کا مسلک کی جو بان کا جمال کے ماری کے جو بان کا جو بان کا جو بان کا میں کہ جی بید ہے کہ کے اولا ناجھ کے بیٹ میں بادہ کا گھر نگ دیااس نے اکری کی کو مل خوالے میں بادہ کا گھر نگ دیااس نے اکری کی کے ماری کا کھوٹ کے اور کے ہوئے والے جو کا کی کھوٹ کے میں میں بادہ کا کھوٹ کے ماری کی کو مال سے اکری کی کھوٹ کے میں میں تاری کی کھوٹ کے میں میں تاری کی کھوٹ کے میں میں میں تاری کی کھوٹ کے میں میں تاری کی کھوٹ کے میں میں میں تاری کی کھوٹ کے میں میں میں تاری کی کھوٹ کے میں میں میں تاری کی کھوٹ کے میں کی کھوٹ کے میں تاری کی کھوٹ کے میں میں تاری کی کھوٹ کے میں میں تاری کی کھوٹ کے میں تاری کی کھوٹ کے میں کی کھوٹ کے میں کی کھوٹ کے میں کھوٹ کے میں کی کھوٹ کے میں کی کھوٹ کے میں کی کھوٹ کے میں کیا کی کھوٹ کے میں کی کھوٹ کی کھوٹ کے کی کھوٹ کے میں کی کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ ک

وه شب نارس نارون کافلک پرهمگر ط وکھا شرق میں وہ صح کا حارا جمکا ا بڑھ کے رصواں نے وہ جندے دریجے ہولے بونک اٹھا بیر فلک بانگ انگائی ایسی گدگدا یا جو اس یم سحری نے آکر نظرا آلہ ہے گلتاں میں برستاں کا سماں یہ بہار جمینتاں ' یہ سحت رکا عالم یہ بہار جمینتاں ' یہ سحت رکا عالم اِں وہ مے ہوجول جائے کہیں تھوڑی سی اِس میں بیتا ہوں بون تک مراس فی آیا ایس میں بیتا ہوں بون تک مراس فی آیا آگیا جش طبیعت میں بڑھی گر کرشن خوں انشہ بیں جور ہوں اور سوھبتی ہے دور کی اب

درہے کرزن سے نہوماً کہیں تھے تھیاط دنگ اس طرح برلتی ہے کہ جنسے گر گ ط خوف ارے کہیں رنگ بیں ہے نیلاہٹ آب كرمند كركوف بن توبون ين محميك صاف كتهابون بنبس بانت بين ميرى بنوط عالم نشريس بك جاؤن الركجيوسيط يط كنودكيشن بيريد دكھلائى ہے كيا جھلا ہے ننوب بجينيكا سراحباب يه كوثرا كركط نوب م جانتے ہی آپ ہی جیسے شکھ ط ناجيخ نكلے توكير من په يه كيسا كھو نكھ ط تؤسن طبع كواب كيمرينه أزانات مريث كياترى فوج مضابين نيه بح كهايا كھونكھ ك اب مناسب ترے <u>رہے کے لئے ہے ج</u>نہ ط يانيرنك كورنوش أي تترى زيك زبيط دستن بک علی گرط ہ کے پر انے کھوسط أخرى دوريس قسمت بين بيي هي يلجعط يه يراع آئے نظر صح كو جيے ڈيوط مريخي نوش المي خي نوش دوركهي بر تصبح كركے چندہ محقے نے دیں گے الایا کا شکا شکا ط شہر دبران ہیں آبا رہوئے ہیں مرکھٹ یا دہیں مال کے مقو لیے نہ اصول سچھے ط ا وسخن مسار ' زباں سار فسنوں گرنٹگھ ط اب كے جولى بين جلائے بنين جيا بنكط الكياارك بولندن سے يہ كوراكر كے أسين نيرب مفابل بي جينة بي ألط

ية زنگ آئ بسے إل لاط گورنر بور بي يسجة سامنه ميرب سيشبيه كرزن سرخ غصد سے کہیں زر دکہیں صدمہ سے أشتح بس آب توکچه حضرت کرزن سنتے الي طيش مجھے ول كا نكالوں گا بخار مانتے گان برا آدمی ہیں آپ سسر بین بال كياكب كے كم بو كئے بي بوش وحواس كلفتناني كے عوض دوركيا دل كاعنك ر دیںصلاحیں ہمیں کس رنگ کی ماشنا را للہ گابیاں کس لئے دریر دہ سنایت ہم کو یا درہ جائے گی لیکن ہے وہ تھوکر کھاتی ابل بنگال نے کیا خوب کہا ہے جب کہ منه دکھانا تجھے واجب نہیں کلکتہ میں خب بوجهار ہونی جارطرف سے مجھ بر كانكريس ولي توكيانوش بنين دل مين تخصي بادرہ عبیش بہت تونے الرایا اب تک تان د صال كالمفاسر سے تبرے چلتے وقت اب مناسب ہے ہی کیجے پنجرا خالی نؤجوجانے یہ ہوراضی توسمبری بترے تبرے ہی وقت میں روروں پہ تھے مخط وطاعو چیمبرلین سے استنادکا شاکر دہیے تو یهی اقرار بی قول بهی وعسده نفا بھونک ڈاسے تری البیجوں کے بنڈلیم نے يااللي! يه جلي بادِ من لف كسيسي ېپىمگرملك بىن دوچار تېمتىن يان بىي

گوکھلے کی وہ جیمفار اوروہ مہاکی ڈپٹ بیین سے دات کوسومے گانہ تواک کروٹ پارلیمنٹ ہیں بھوائیں گے ہم نیری دبیٹ کام آئے گی خداسے نہ نہری زبیٹ زبیٹ دید نی ہوگی تیا مت ہیں تہری گھبراہٹ مرد ہوکے تجھے واجب نہیں ہے کیٹ آ ومظلوم نے شاہوں کے فیشے تخت الٹ ابس تبرے واسطے کافی ہے ہی سرطی فیکٹ اب وہ کرزن نظراتے ہیں نہوہ ان کاچرٹ اب وہ کرزن نظراتے ہیں نہوہ ان کاچرٹ توہی نقاریراب اس خطاسیس کی بلدہ

یا در کورسشر تلک بھی نہ بھے بھوسے گی جل بہاں سے تو ولا بیت ہی خربی خربی کے بری دادخواہوں کا پولس ہے وہیں دربارِ عظیم دادخواہوں کا پولس ہے وہیں دربارِ عظیم ایک گیا واں بھی تو بھیر حشر میں ہوگا المصاف تالیاں بیٹیں گے رسوائی پہتے سب کو عربا اب بھی آ ہوش میں انداز حکومت کو برل اب بھی آ ہوش میں انداز حکومت کو برل اب جرانشہ اثر تاہے ہیں ہوتا ہوں خموش ایک ہوش میں انداز حکومت کو بدل اب جرانشہ اثر تاہے ہیں ہوتا ہوں خموش اگیا ہوئی میں محصے کھل گئیں آ نکھیں سیکن ایک ہوش میں ایک والے ایک ہونش میں انداز میں کے بنانے والے ایک ہون بھی مولا میں بھی تو معرکہ آرائے سین بین بین زباں اب نہ ہوتو معرکہ آرائے سین

اے عود سی سحن اللہ رہے ہوبن تبرا لاط صاحب کو بھی بھاتی ہے تبری زلف کے لط رمخ بعالم مرجولانی سے قاعر)

#### لوحه فوتي

اسے اہلِ ملک اپنا ڈوبا ہوا ہے تارا دشمن ہوئی مجت اور ہے نفا ق پیارا کرتا ہے زرتف ہ ق جس پرجہ کان سالہ بانی بین تف دلب ہے مرتا کوئی بحی ال مدہا جہازرائی پر کر ہتے ہیں گذارا کوئی سنجھا ہے مبحراکا کنارا بیجھے ہا نہ یا وُں بڑھ کر ہے ہاتھ مارا ایباس سے بھی بڑھکر اقبال تھا ہمارا کرتا ہے صاف ظاہرطوفان ہے تمیزی ناوتھا تیوں سے ناگفتہ بہ ہے حالت افسوس کولیوں کے مول اس کو کھو دیا ہے خشکی ہیں جس کی خاطر بہتی ہیں خوں کی نہری صد ہاہیں ملکی مائی کاموں ہیں محوکو شمش میں موکو شمش کوئی تیجے ہوئے ہے صحرا پہرا بینا قبصنہ اپنے سوایہ صورت آتی نظر ہے سااسے کرج ہے اب یوا بین ابنی ہرطس مرح ابر وکھی کے جرج ہے ال ہیں ابنی ہرطس مرح ابر وکھی کے جرج ہے۔

بحرجہ بال بین ایناکوئی نہیں سے ہارا طوفان کی ترقی اور دورسہے کت ارا جس طرح ایک نکا بھرتا ہو مارامارا کیادستنگرین کر دے گا ہمیں سہارا فرخ بیشعر حافظ ورد زباں ہمک را یارب مدد، امیرگر داب ریخ و غمین مخدهار می بیسی اور زر در بر تلاطم اس درج جوشته مسنی میں ہم ہیں بے خفیقت کیا پھروہی میشرا قب ال ہم کو ہوگا بہرجمال میں فرط حسرت سے ہرکھٹری ہے

کشتی مُنگستنگانیم اے باد شرط برخیر باشد که باز بینیم آل یا به آست نا را بینیم آل یا به است نا را بینیم آل یا به ا

ايك كام مُسَافِرلندك في خيال

گیاتھا بھوڑ تہنا با فیاں گلجیں کو گلشن ہیں الکادی اس کے جس نے صبر اور وائن کے ترمی کا کھی تاک اس نے ہم جاکر کسی گرو کو گلشن ہیں ہے جاد دجن کی باتوں بین شخص جن کی گردن میں کہ اس ہیں جندا اور بارنا واضل ہے تینی ہیں مگن رہتے ہیں جو دال اور چیا تی اور سالن ہیں بسر ہوتی گئی کیونکر پاکا ہے اور اجیحن ہیں تو ایون کا کی خدی ہی تو ایک کے ایک کا میں میں خوا کی خواجی ہیں جو دال اور چیا تی اور اجیحن ہیں تو ایون کا کی خواجی خواجی خواجی خواجی تا ہے گئی ہیں ہوئی خالی ہے ہے گئی منہ ہوتا الیسے گلی ہیں ہوئی خالی ہوری تھی جس فار اس کھی ایمن ہیں میں خواجی خواجی ہوئی خالی ہوری تھی جس فار را ایک ہیں ہوئی خالی ہوری تھی جس فار را ایک ہیں ہوئی خالی ہوری تھی جس فار را ایک ہیں ہیں اس کھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں سکھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں سکھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں سکھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں سکھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں سکھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں سکھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں سکھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں سکھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں سکھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں سکھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں سکھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں سکھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں سکھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں سکھی یا ہے تر ری نے فلسف آخر کو لندن ہیں اسکھی کی سکھی کی سکھی

الله توب ہے اواکی دولت ہم نے لنائی ہیں نظر آیا بہاں پریوں کا مجھ کو جھ گھا ایس کھی گرجا ہیں جا کرہے نے جھا نکا ماہر دیوں کو کھی گرجا ہیں جا کرہے نے جھا نکا ماہر دیوں کو کہی گرجا ہیں جا کہی گرجا ہیں تو جھینوا آئے دل ن سے کھی گھوڑ دوڑ ہیں جا کر گئی ہیں ہوئے تھی ہوئی نے مٹن اورجانب کٹلے کھا کہ ہم ہنتے تھے نوابن مٹن اورجانب کٹلے کھا کہ ہم ہنتے تھے نوابن مٹن اورجا ایس کٹلے کے برح ہوتا گئے قاروں بھی خطا تا تھا جو باوا کا کہ کھی بڑھتے بھی ہو بدیا ا

ہوئے جب ہم شیں برسان مال ان سے کہاہم نے یں دامن ہی نہیں رکھا ہو آجھے نار دامن بین

(مخرعالم ماريده. ١٩٠٥)

#### تيازمانه

کسی صنم کے تلون سے کم ترسے انداز رہی نہ طائر محکمت کوطا قت پر والہ نہ عیب جین تھاکوئی نہ تھاکوئی عمت از اسی سے ہم کوتو مضل اسی سے ہم کوسالہ نئے فنشن کوکسی طرح ہم نہ دینتے جوالہ فلک کی طرح سے دینا ہے عوبرہ بروانہ بوسکھ بیں راہ نئی توبرانے ہوں ناسیا ز

اے انقلابِ زمانہ نہیں فداکی تسم بھیب میں میں ڈالابدل کے توسے رنگ ہم اپنے رنگ ہیں فوش تھے ہم اپنے الین ست عباعامہ پہنتے نفھے ہو ایا اجب دا د ہماری میلنی اگر کچھ تو ورستان فاریم مگر زجرخ سے راحت نہ اس زیب پہ فرار مگر زجرخ سے راحت نہ اس زیب پہ فرار برانے رستے میلیں گر تو ہیں سنے رہزن

سناتے اپنے مقاصد کی مسس کو دشواری ندکوئی یار تھا اپنائنہ کوئی محت میم راند

(مخرمالم ۲۳ وسمبر ۱۹۰۵)

## سودني محريك

ہم نے باہا کہ مناسب ہے سودیتی تحریک آپ خصہ سے ہوئے جاتے ہیں نیلے بیلے رونا آیا ہے کہ دولت پر جلی جاتی ہے قط سالی ہمیں گھیرے ہے تو دسمن افلاس وکھ سے فاقہ کشی اب ہے نصیب اعدار صنعتیں سیکھ لیں سب اپنی عز ورث کے لئے اپنے آئینہ یں مخط آپ ہی ہم دیکھیں گے اپنے آئینہ یں مخط آپ ہی ہم دیکھیں گے

کرییاں ہندسے ہوجائیں روانہ فی انحسال طاطے کے فرش یہ فالین ہی یاجت جم ہیں

(مخرعسالم ٢٠ ماريي ١٠٩٠١ع)

لوکھا گین گھائیں اب صاف آسماں ہے وه زور وشور بهلا طوفسنان کاکبال۔ بجرة جلاويارو كرئم من يحوتوا س آئی ہوا موافق شیسار بادیاں ہے ہمت کر و جوانو، کشتی بھنورسے نیکلے یاغ عدن کھلاہے جست ہے اسکارا کیساہی پڑ فضاہے وہ سامنے کنارا جان مے گئے سلامت دل کو اگرا بھارا طوفاں سے یکے گئے ہوہت کرو دوبال ہمت کروجوانو، کشتی کھنور سے نکلے گرداب سے نکل کرجا ہومزے اڑاؤ بے فکر کیوں پڑے ہو کچھ ماتھ بھی ہلا و غیرت ہے اپنی مستی گراسطرح شاد ساحل بھی سامنے ہے کھر بھی نہ ہو بیا و بمتت كروجوانو، كشنتي بصورس يحلح دوبے اگریہاں تم یہ لوگ کیا کہیں کے ہاں تم کو ننگ غیرت سب برنملاکہیں گے اس سے میں راھ کے شاید تم کو براکبیں گ نا کارہ سے ہمت گذراگیا کہیں کے غفلت سے باز آؤفرصت ہے کوئی دم کی ايسانه وكد د محدوكا وراه سبعثدم كي چھاجا بیں ہوکے سریہ طوفاں کھٹائی عمر کی گرجائے آسماں سے کبلی کوئی سے تم کی ہمتات کر و جوانو، کشتی بھنورسے نکلے كتشتى بعنورس فكل كوكتيتن سركتماي خوش ہو کے خلق دے گی شاباش تم کوساری این ہی جاں یے گی عزشت بھی ہو گی بھاری در کارسیے ولیرو واک دم کی وکشیاری ہمتت کر و جوانو، کرشنتی کھنورسے نکلے الركيم ولاوري بيئ وكهلاؤبيسلوا نو ہمت کر دجانو، ہمت کے آسمانو! إن جوش نوجواني ظ مركر و جوانو! زور آن ما دلیرو، میسدان کے بیگا نو ہمت کر د جوانو، کشتی کھنورسے نکلے کشتی بوقوم کی ہے مخدهار میں سینسی ہے مایوس ہورہے ہیں اور دل کوبے کی ہے ہے آسرا خدا کا امیسالک یہی ہے ہمت کر وجوانو، منڈلاتی پیرتی ہرسوا فلاسس کی بلاہے بہرے اگرینیں ہو، مستروم کی صداہے کام نہنگ طاعون چاروں طرف کھلاہے غفلت کی کالی کالی جیسائی جونی گھٹاہیے ہمت کر و جوانو، کشنتی پھنورسے بھلے ( تخريفالم ١١ بولاني ١٠ ١١٩)

## ساعت سااندوه

جا مرضرفيرهي در دسم تار ارسي بكبل فأنزاب سخت جسكر فكارب وشت جود ميضت بوتم قوم كامرغ ارب اب كين مي إن إن إلى المريدكن ل بهاري سينة ودل پرگريوښى ئايونكن فيارىيے جهیجات میں اگر جمتن استوار ہے بيول سائخم كام تخبش سربة تبرك شارب یہ می خدالی ثنان ہے قدرت کردگارہے ہم سے جہاں ہیں اس کون بڑھ کے دیل خوار اب توشراب ناب بھی جرعز ناگوارہے توم كونودخزال بوجب ديدبها رضاري

حال وطن کو د بیچه کر کون ندانشکیا رہے جلوة موج كل كهال كيه توزيال سے كہرن ہم سے تمیز نیک دیدیک فلم انھ کی ہے آہ بلیل وگل بهم دگر برسرترک تا ز بین رازنت طى كليد باتقدىنه آئے گى كىھى چشم زدن میں آسماں جوروستم سے بازکتے كاش يرتخ سے بن السے مندیں عرقود مكانا الى كىشىت بوكئة دريت دييش مصطفح غِرِكَ بِالقَدْ سِيرَكُمْ مَا بِهُ نازُسْسُ تُوكُوه لذت تواب تے مجھے سنت کیا ہے ساتیا بانكب نويدعيدس سيرجن كى دهوم ب

كيون زبون اشكيب مم فقل زبان زوام وكيون فطرت ست في كوي جب كه وبي خارس

(مخيرعاكم منتي ١٩٠٤)

# مخالفين دؤسط كالشرده ين كي فرياد

تعرکارہے باک پر فن بنیں ہوں یں نوبان پررپ کاشین نہیں ہدں

یں رہبر ہوں روے کی رہزن ہیں ہوں ہوں مردوں سے دوجاد وہ زن نہیں ہول

کسی میم کی بیں برشورسن نہیں ہوں میں بھوری سی زلفت ونگن تہیں ہوں

میں تہذیب مغرب کی سائفن نہیں ہوں بها خواه توبان نسندن نہیں ہوں

ولایت کے جہروں کا روعن نہیں ہوں

نہ بتلی کمرسے تراس ہیں پلجک سے مذر خماریر نازیرو ز محلک ہے مری چاستنی میرے پردے تلک ہے نه سکایه مذیوشاک نوق البھرک ہے مجھے نیر جھیں وہ کھر جن نہیں ہوں ولابت کے بسکٹ برایڈی کی ہوتل حبینوں کے جمکٹ جوانوں کی تھیل بل مبيتر بوكسس طرح وه لطفت بهولل رہوں کورٹ شب کی نمت میں ہے کل یں دمسازلی طریز بر فن نہیں ہوں کر دانے کوئی ہا تھے سیسے می مکر میس بوانون کا سودا نہیں میرے سرمیں بیں رہتی نہیں ہر کسی کی نظہر میں مری گرمیاں وقت ہیں ایک گھرییں ترط بيق بهوني برق ترسيد من تنبي بهول زمانہ اسی میٹ کر پیں بٹلا ہے زمانے کی ہے بردگی کا گلا ہے کل آرزو بیرا گھر میں کھلا ہے مر تھ کو عصرت کا حقیہ ملا ہے كھلائوں كوئى كل تو مالن سہيں ہوں کمردوں میں جھگٹ رہیں عورتوں کے یہ شیوے ہی پورپ کے زندہ دلوں کے نظریس ہیں سارے مزے ہوطلوں کے سمحصتی ہوں منے ہوا توریوں کے مگراہے خدا میں فرنگن منیں ہوں طريقة نهي جانتي دلبكري كا سنوركر نكان نبي بيرا سشيوه بناؤں کی کیونکہ پہاڑوں میں بنگلا کسی کو کروں گی ہیں کیا اینا سٹے پدا کسی مست بیٹری کی سوتن نہیں ہوں بہو بیٹیاں گھرسے باہر نکالو سمان کے کیاجی میں آسٹ مرکبو تو مخالف توہومیرے پردے کے لوگو جنوں ہوگیاہے کہ سوداہے تم کو ب کروں میں فرنگن نہیں ہوں نه غيرت د و حسين نحيان جين هون منربین ولریا ہوں نہیں نازییں ہوں مسين بون محرين ونكن بنين بون شربفوں کی بیٹی ہوں پر دہشیں ہوں فداسے ڈروکوئی کسین نہیں ہوں

( مجرِعالم ٣ جون ٩ - ١٩ ع)

## حُت وطن

مو اگرشيداگذرسويت جين، زار وطسن ساخفي مي كهيلاك برسول جونم خوار دطن برط ه گيا هي آه مدسه شوق د پدار وطن پاؤل كے جهالول كوسه كهر مسرت خار وطن ديدة دل آه تقه جب آينسر دار وطن جاند في بين شرب كو لطفت سير كهسار وطن

ا نسیم میں اسے بیک دمن دایہ وطن ان سے کہنا مری جانب سے بعد اظہارِ شوق بار ہاکرتے ہیں شب مجر دیدہ اخست رشار رحم اے صحر انور دی رخصت اے جوش جنوں تھے عیب جیرت فرائے شوق وہ بیل و نہا ر ون کو گلش ت جین کے وہ مزے یاروں کے ساتھ

وه فضائے لال<sup>م</sup>رنگیں ادا وہ *جوسٹی گل* اوروہ پچ<u>وںے پچلے</u> سر سبزاسٹ جارِ وطن

(مخرما لم احراگست <del>19.9</del> ع)

### زمانة حال كارنك

الفت وه مرقت وه مارات نہیں اب اسوس ہے کچھ لطف ملاقات نہیں اب بہلی سی بنا ورطے کے مکانات نہیں اب فریا دہدے وہ عصمت عورات نہیں اب بیروں میں بھی وہ کشف وکرایات نہیں اب بیروں میں بھی وہ کشف وکرایات نہیں اب دونوں میں کوئی تطفت عجما دات نہیں اب

بهلی سی زمانی بین کونی بات نهیں اب کیب بارگ بدلی بین زمانے کی محوالیں بدلائتی تہذیب نے ہرجیب ندکا نقشہ بدلائتی تہذیب نے ہرجیب ندکا نقشہ بدیر دگیاں لطف دکھاتی ہیں نمالا در دلیتوں بیں باتی نہیں وہ شان فقیری یا مجاسی میلا دہو یا جلت رافطار

باتی بنیں اب بے غرضانہ وہ ملاحثات وہ گفتگو دحروت و حکایات نہیں اب

( مخبرعا لم موم الكت ١١٩١٠)

### مندوهم مناقرت

بھوک۔ سے بے دم ہیں بن دمی کا ہوش ہے
کیا کہوں ہے در منحور خی مری اسخوش ہے
کیا خطا ہے ایک کی گیا دومرے کا دوش ہے
ہے طبنچہ اتھ میں بندون زیب دوش ہے
لارہے یا سختے ہے یا اوس سے یا گوش ہے
اس میں سرشیا مل ہیں کیمان عمیش ہے یا نوش ہے
بارہ کدر دی الحقاق تم جوسر ہے دوش ہے
بارہ کدر دی الحقاق تم جوسر ہے دوش ہے

آج کل ہند و مسلمانوں ہیں کیسابوش سے
ان کی ناچاتی سے چاتو لگ گیادل پر مرسے
کیوں دوسے عرب نے ہیں باہم کیوبی ایسی لاکھے لیط
رات دن جبتی ہیں کمواروں پر کلواریں ، ہم
مادر مبلد و متاں کے بیلے ہیں سب اہل ہمت ا اک جگر دہتے ہیں جیتے مرتے ہیں سب اہل ہمت و دل ہے ہہاوی تواس میں در دھی پیدا کرو

(مجزعالم ۱۹۰ر کوتبر ۱۹۱۰ع)

دیکھ اؤسن او، ترتی کے صابے عورسے در زبر ہے فائدہ مہتئی جیتم وگوش ہے

#### منقلب يجيا

ہنر دریا ہے عربت کا ہے گو ہر
کوئی دولت بہیں ہے اس سے بڑھوکر
کہ بدلیں دفع ہم اپنی سے ماسر
بہن کرکوطے ہوں جب مہسے باہر
عوض دستار کے ہلے ہے سرپ
مگر نکی ہو، کھن ہو اور کالر
مگر نکی ہم وطل ہے کے بدلے لوظر
پکاریں باہے کو کہ کر طوٹر سے ر
نکالیں ہم بھی گھے دوالی کوباہر
نکالیں ہم بھی گھے دوالی کوباہر
تاریں بیدوں کے سرسے جادر
قاریں بیدوں کے سرسے جادر

ہنرکان شرافت کا ہے۔ جوہر انہیں کچھ اعتبار دولت و مال مگان کا ہمیں ہر گزید یہ مطلب بہت وغیرت کریں چاک بہت وغیرت کریں چاک بہت وغیرت کریں چاک برطان کو میں بوط وست و گرون ہو گواسی ہم کو السب ہم بررگوں کے سبانقاب کو فی کے کھیے بالوں رہے وہ بال ہیں انقا کھیے بالوں رہے وہ بال ہیں انقا کھیے بالوں رہے وہ بال ہیں انقا کھیے بالوں رہے وہ بال ہیں انقال میں بروہ دری کی کو سینتھوں ہیں رہیں پر دہ دری کی کو سینتھوں ہیں

نظر کھیں نہ کچھ نفع وصف رریر ہوں ہم پورپ کے لوگوں کے برابر نہ ہوں گورے لگا کر منھ کو پوڈر بنائیں رنگ روپ ان کا سابھی گر کرے ہر کا م کو الن ال سمجھ کر

کریں تقلیب بیں بند اپنی انگھیں کرتا ہم کوبھی تعنظ بین کہیں لوگ ہوئے کالے تموز مہسرے ہم ہمیں بہروبی وہ جا سنتے ہیں نہیں تقلیب کے کورانہ مناسب

نر برگرطیے جس میں ابنا دین وائین وہی تقلید ہے اے لمعم بہنر

المجترعاكم مقروري ١٩١١ع)

وتياسار فقير

غریب قوم کوہی مارتے یہ سٹ ہ ہدار
کریا ہیں ہی باغ جناں کے تھیکیدار
ہیں ہیں ان ہیں علامات اولیائے کبار
جوہیں چلے تو بخوری مرید کا گھر ربار
فتوج عنب رکھیں اس کانام یا اوراد
کر شنب کوچ نک پڑی ساکنان قربجوار
کر ان کے کھانے کوچ وشور بابھی چھٹے دار
تو بھی جی عرصت وشار
تو بھی وقت ہی شغل و وظیفہ واڈکار
مقام سررہ کو سطے کر چکے زہے پندار

بہت سے راہزی کررہے ہیں بن کے ہیر

یا ہے معتقد وں کی نجے کا ت کا ٹھیکہ
ہزار دانے کی سبع کی گیر وا کیوے

کسی سے نقد کہیں بنس اور کہیں دعوت

یموموں سے بھی حب زیروصول کرتے ہی
کریں جو ذکر تو بھیر اسب بی بویاں بولیں
ہور عوت ان کی کریں معتقد توہے واجب
اگر ہیں یا دتھ وی کی اصطلامیں بھٹ دار میں

اگر ہیں یا دتھ وی کی اصطلامیں بھٹ دیاں

اگر ہیں یا دتھ کی اور قطب زیاں
ماہو گا نعظ کا پورا کوئی ارادت مسئ کہ میں جوعالم رقیا ہیں دیکھ کی بیسے دی

اگرین شرع به قائم توین جنید زمال بویمنگ نوش ہے کوئی توسے فلندر دار

(ميرعالم ١٥ قروري١١٩١١)

اسلام بجینسازے بیں مائی دے اللہ کے نام اسلام بچاہتے سے مائی دے اللہ کے نام وماینفقوں بڑھ مائی دے اللہ کے نام صدقہ اپنے لال کامائی دے اللہ کے نام بہاکھجا ہو کچھ ہو مائی دے اللہ کے نام بہت دیاد نیا کو مائی دے اللہ کے نام بہت دیاد نیا کو مائی دے اللہ کے نام بہت دیاد نیا کو مائی دے اللہ کے نام

طرابلس ہیں ہوئی اردائی دے اللہ کے نام وین کی عرفت رکھ سے مائی دے اللہ کے نام قرآن ہیں ہے یہ آبیت مائی دے اللہ کے نام دین پردو کر سرکر واکر ہیں ہم یہ چھوڑے ہیں اللہ نے ان بچن کا ہم سب کو و لی بنایا ہے بخن کا البیتے صدقہ کچھ راہ تعدایی بھی ہے قوال بوت تر اجو صاحب دولت عالم فاصل ہو پوت تر اجو صاحب دولت عالم فاصل ہو

العربدل كرجيس فيرى مانتظ أياس ورير رحم كران بجوس بدماني دس الله ك نام

(مخرعالم م ١٥ جنوري ١١٩١٧ع

#### منی روشنی

کیائی روشن خیالی ہے کہا اُسٹے کنول اب کہاں ہے چینہ اجیکن اور جیکی کاخیال ۔ شملہ ودستار عامہ کی عربت کچھ نہیں یا تکامے چوٹریاں اور وہ گھٹنے چوٹری دار گھٹی جوٹی بہننے والااسب کوئی نہیں چھوٹر بیٹے سرہے سرجہ مشرقی طرزبیاس

قبله گاہی مہربان وشفق و لخت بسکر عرب میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

اب عنایت کے عوص "تی پینکالی کر کابلے ل روشنی نے کیس کی گل کر دیستے ہی سر کے خول شکہ ہے احسان ہے منت گذاری ہوجی موم کی بنی جراغ اور شمع کل ہونے سکی گارڈن ٹی پارٹی اورہے ڈرٹرمنرب المثل مغربی تہذیب کے انتجاری آئے ہیں بھیل فلسفہ نے دوزرج وجنت ہیں دالا ہے خلل بردگیا ہے آج کل دونوں کے ایمان خیلل بردگیا ہے آج کل دونوں کے ایمان خیلل

دعوتوں کانام تک بینا نہیں کوئی کہیں' مشرقی انجار تیجھے کو کھسکتے جاتے ہیں متن وزربب پیھی ہونے لگااب ہانھان ہندواب ہندومسلماں پر لمال اب نہیں

نے غلط گفتہ سخن ایں طرز گفت ایون است سنج فخر دیگراں باسٹ ربراں عادِ من است

مخرِ عالم هارجولا أن تلاثلة

## بندوتناني ولورثين عوري

کر موجودہ تہذیب سے تم ہوعاری يراني سارى ادايتى علىارى نوشی سے المسانی ہو پربوبھ بھاری لگاتی ہو کیرط وں پہ گوٹا کساری نشانِ جهالت بین باتین برساری مسسربزم حاصل بهوكبؤ كحدنه نوارى چلاتی ہوبے فرصب جیمری اور کاری كم خير سے بھى ترسماس كاب كارى نئی روشنی میں چلن ہے گنداری نتهارا بنین کوئی مغسل اختیاری یہ جبیت اہے یا نزع کی دم شاری نه سپر و سسياحت نه شوقی سواری یے باغ یں لاکھ باد بہے اری يرطب بحاط بولي بي به وصعداري

کہ جولیانے یہ بدرالنسارسے نیاکونی انداز تم میں نہیں ہے سمجهتي جوزبوركو زمينت كاسامال بناوط سے تم جا ہتی ہوجیکت یرسب کام باہر ہیں شائشتنگی سے سلیقہن بات کرتے کا تم کو الطافى بس برط صركم بو بعشيار بون سے کیمی گھاؤ کھرتا نہیں ہے زبال کا نہیں تم یں مغرب کا کوئی قربیرے ہور دے کے زندان میں تم مقت معيبت سے دن کائتی ہوجہاں ہیں رباكرتى ہوقي د گھر يس ہميث تمتهين اس سے كياتم السيفنس ہو مہیں جیتے جی مار رکھا ہے اس سے

بس اب بعب رجد آئی ہے بری باری
بہت ہم نے برطوبر ورکھ بی بھاری
بنی پھرتی ہے بیم بیری پیک ری
تہارایہ چہدوہ ہے یا چا ند ماری
پھٹکی نہیں یاس تک سند ماری
بھٹکی نہیں یاس تک سند ماری
بری طرح بریا دہ ہے فانہ داری
کہ صورت ہے کالی کلوٹی تنہاری
نہ کام آئی کوسے کی کچھ ہوسنیا ری
نہ پھوڑو مگر اپنی تم وصف داری
بناوٹ ہے یہ ساوگ بھی تہاری
مکومت کا میموں کی سکہ ہے جاری

کہ سن کے بی نے اسے ماہوب نگر روستنی کے نئے گیت کا سے تما شاتو دیجھو کہ پر دہ اکھا کہ نظر پر شی ہے نی روگوں کی ہر دم کیا کمرتی ہو عیب در دوں سے باتیں ہوئی دولی اور بن کا گری سے نفرت نہ اتراؤ میموں کا سک یہ بہن کر چلاہنس کی جیال اپنی ہی مجولا خطابوں کی سنے پا ہوئی عورتیں بھی خطابوں کی سنے پا ہوئی عورتیں بھی نرتی کر و علم وسٹ نشکی میں اسے کہتے ہیں لوگ تقلید ہے جا اسے کہتے ہیں لوگ تقلید ہے جا کوئی آ تھے کھر کر نہیں دیچوسکی

مبارک الخیس مغربی پورٹ منٹو ہیں ایشیا کی برانی یٹاری

(مخرعالم ٥ راكست ١٩١٢)

#### بهيكا مزبلقان

براغ کشنه محفل سے المحصے کا دھنواں کب تک فضائے اسمانی بیں اٹریں کی دھیّاں کب تک کرجیتا ہے یہ تر کی کا مربقی سخت یاں کب تک اسے رفیے کا مطلو ہوں کی آجو لگا دھواں کبتک یہ میران کو دکھائے گا شہریز مین جاں کبت ک برطلم آرائیاں کب تک میٹر آگئے زیاں کب تک جماری کر دنوں پر ہوگا اس کا امتحال کب تک حکومت پر زوال آیا تو پیرنا و دنتان کب کک قبلے سلطنت کے گزفلانے کر دیئے پر زے مراکش جا بچکا فا یس گیا اب در پیکنا پر ہے پر سیلاپ بلا بلقان سے جو بڑھنا آیا ہے پر سرب ہیں وقفی سیل کا تماشاد پیکھنے والے پر سرب ہیں وقفی سیل کا تماشاد پیکھنے والے کوئی پر چھے کہ اے تہذیب انسانی کے اشاد پر مانا تم کو تلواروں کی تیب نری آزمانی ہے توسم وكطليس تم كوزجها تخ فقشان كبتك وكها وكي بهن جنگ ليبي كاسمان كب تك

بگارشان خوں کی میرگریم نے نہیں دیکھی توہم دکھلائی آم کہاں مک دیکے ہم سے انتظام فتح البقہ بی وکھاؤگے ہمیں ا بی ہے ہم سے انتظام فتح البقہ بی توشیلی اب کہاں جایتی

كاب امن دامانِ شام دىخبدر قيرُدان كب تك

رعزعالم ن ادسمبر ١١٩١٤)

ہندوستانی تنزل

توكيون كرجو دست ابين عزت جهاري جهان مين هي مشهور حكت بها ري وه حزب المثل متى علالت بهارى ہراک جانت اتھالیا قت ہماری کھلاتی تھی روٹی زراعت ہمساری مثادیتی تھی سب کو جرا ت ہماری نه رکتی تھی دئیا بین حاجت جاری

كئى بالقسع جب تجارت مهارى براك سيحقا تفاهي سيه براك فن نه تھاکونی دنیا ہیں شاکی کسی کا ببت علم وفن ين تفاست عبره جمارا زاغت سے کھانا ہیں مل رہاتھ مقابل نه تھا کونی دنیک پین اینا ہم آبیس میں اک دومرے کے تھے بھائی

وه صنعت وه حرفت وه عسلى ليا قت

لکتی ہم سے طب دنیے شرافت ہماری

(مخرعالم ٥١ جون ١٩١٦)

بهارا بناروتان

كرتي دب تھے آكرابل جمال ہمارا معور مال وزرسے تھاہر مکاں ہما را منتبور چارسوتها جنت نشال بهار ا واجہوں نے مل کر کل خانماں ہمارا فاقوں سے مربا ہے ہراک جواں ہمارا

تزاكل جهان سيرتر مندوشان ہمارا شهرت فقى سنسش جهت بى بھيلى سوى بهارى علم د مېز کا مينع، تعسل و گېر کا مخز ن قابق بونے کھ ایسے اکرغ ور و تخوت یا تھے وہ عیش کے دن یا ایکے رہے وہ

جب رزق کی کی ہوکیوں کریدن قوی ہو ۔ پیٹہوکس طرح سے پھر بیلواں ہما را مألى بول سوتے صنعت ابل وطن تو تھير ہو سارے جہاں سے ایھا ہندوستاں ہالا

(مخرعالم کیم اکتوبرسم۱۹۱۶)

#### فومي حالت

قوم کی بہبودگی کااب نشاں جاتا رہا بائے وہ وقتِ ترتی اب کہاں جاتا رہا دوستوں کو اعتبار دوستاں جاتا رہا کھ خبراس کو نہیں کیااورکیاں جاتا رہا بائے وہ وقت ترقی اب کیاں جاتار با

قوم سے لطف وحایت کانشاں جاتا ریا كرتين جائے ترقم سخنت ان نا دارير برگانی نے دلوں پر اپنا سکہ کر دیا با دہ عفلت بی ہے محفور اس درجاکہ قوم آج وه دن ہے تنزل اپنے بی یاتے ہی خود

طوكرى الم اسے كى معى ماصل كركے جين آنانيں دین کی تعلیم کا ول سے محساں جاآبار ہا

( مخرعالم ٥ ارومبر١٩١٣)

# على أد في اوري سامه ال

مخرعالم مراد آباد کے مختلف پر چوں میں وقاً فوقاً للک کے مضہورا ال قلم اور ادبیوں وسیاسی شخصیتوں کے حالات ہو حالات ہو حالات ہو حالات ہو ان کے وہ حالات ہو ان کے ہوئے ہیں اس لئے ان کواس کتاب ہیں نقل کیاجار ہا ہے۔ ان کے وہ ما می ما می م

وليى مرراح وبلوى

این اکلوتی بیٹی کی حصرت سٹ ہ عالم سے تشا دی کر دی تھی۔ اوراینے نواسے تشیخ ابوالفضل کو اپنا جانشین بنا دیا تھا۔ چونکے سٹینے ابوالفضل بیری مربدی کیاکرتے تھے اسی وجہسے وہ خود بیرفضل اوران کے بیٹے برزادے کہلائے۔ مولوی نزیرا حدصاحب کے نانا قاصی غلام سناہ بڑے أسوده حال اور خوش كرزال تنصے اور مولوى سنا وت على كوموضع بربير بيس خانه داما ديناكر ركھا تھا۔ تاصی غلام ٹ ہے بعد جائیا د کے اوپر خاندان ہیں نزاع ہوگیا اور بولوی نذیرا حمد صاحب کے الد کو پھیر بجنوراً نا پیڑا۔اگر چیمولانا کی و وصیال ہیں سلطنت وہی کی طرف سے بڑی بڑی معافیاں تھیں ۔ مکر وہ سب ۱۸۳۴ء کے آئین نہم کی روسے صبط ہوگیتن ۔ مولوی صاحب اپنے والد کے میخلے بيط تنهم وابتدائي تعليم عربي فارسي كى ابنے والدى سے جو اوسط درجه كى استندادر كھتے تھے حاصل کی۔ اس کے بعدمولوی نصراللہ فویٹی کلکٹ بجورجہنیں مولوی صاحب کے خاندان سے خاص القت تقی مولوی صاحب کوتعلیم دینے کے ۔ مولوی تصرالله صاحب بجنور سے منطفز نگر تندیل ہونے پر بھی وہ اکٹیں کے ساتھ راہے مگر ابھی تعلیم بوری بھی نہ ہونے یا فی تھی کہ ان کے وال نے الفیں وہلی بلالیا۔ یہاں جن مولوی صاحب کے درس بیں پیرٹ مل ہوئے وہ الحقیں ریادہ تر کھر كے كام كاج بين دكائے ركھتے تھے اور بہت مقلسى بين زندگى گذار دسہے تھے۔ اس لئے عمر كانتنا حصة مقت صنائع ہوا۔ اور محبوراً ولي سے اور تنظي كاليج بيس واقبل ہونا يشا۔ ان كوعلم وا وب ميے خاص مناسبت تھی۔ کا لج میں اینیں وظیفہ تھی ملنا تھا۔ والدکے انتقال کے بعد الفوں نے پڑھنے میکھنے کی طرف خاص توجہ لی۔ تعلیم سے فارغ ہوکر سرکاری ملازمت بیں داخل ہوستے۔ اورسسررج وليش نے كجرات بن سلسلة تعليم فائم كرنے كے لئے جن چھ لوگوں كومنتخب كيا تھا ان بیں ایک مولوی نزیرا حمد صاحب بھی تھے۔ یہاں سے ایک سورو یے کی تنخواہ برآپ مارس ك وين النبيك مقرر بوسة اوركان بور سط كف - جنك ازادى ، ٥ ١٩ ك زمل في اي نے کچے انگریزوں کو بناہ دی تھی جس کے صلیبی آب انعامات سے سرفراز کئے گئے ۔ اس کے بعد الاتا دين النسبيك ملارس ہو كئے۔ اسى زمانے بين انگريزى كانشوق بيبلاموا ا ور واقى محزت سے نوپ رقی کی۔ اگرچہ اس وقت انگریزی استعمار بہت زیاد ہ مذکتی مگر چونکہ اصران کو ان کی جانب حسن طن تھا اس لئے ترجمہ نغریرات ہندہیں انحیں بھی تنریک کر دیاگیا۔ اخوں نے اس کام کوالیبی خوبی سے انجام دیا کہ مطور انعام ایک قیمتی گھڑی حاصل کرنے کے علاوہ فویق کلکٹری کے لئے نامر وہو کئے اول محقیلدار ہوئے اور اس زیانہ بین ضابطہ فوجداری کا ترجمہ کرکے ویکی کلکٹری کے

عبده يربيع رفح كئير. بورداف ريونبو كے حكم سے قانون الم شكيس ا ور قانون اشامب كالجي ترجم کیا۔ ملازمت کے زبانہ سے تصابیف کاسلسلی تشروع ہوگیا تھا اوراینی اولادی تعلیم الفول نے ا بنی ہی تصابیت سے شروع کی۔ متعد دکتا ہوں پر آپ کوکور بمنے سے بیش قیمت انعابات ملے اور ملک میں ان کوابسی مقبولیت و ہرول عزیندی صاصل ہوئی جس کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے۔ آپ کی تصنیف کرده بڑی بڑی کتابوں کے نام یہ ہیں۔ تعلیم امورخان داری، مرات العروس بنات النعش، توبترالنصوح، علم بينيت، منطق مِيا دى الحكيت، سموات ديدكتاب الجي تك جيبي بنهي ، صرف بعيناني الصرف نصالح من جندين اخلاق صرف فارسي صرف صغير، قباح كثرت ازدلج محصة إية؛ قبات عن وصنع النظريزي أبن الوقت، تطبيق فطرت اسسلام، قواعدا ملا ورسم الحظ مسلالة ى تيابى كامرنيم، اتمام حجرت متحنب ككايات، رويات صادقه اورعلاوه ازي حقوق والفرائف ا مهات الأثمه وغیره - استری کتاب یا دری سٹ اکن کی کتاب اقبات المومنین کے جواب ہیں تھی مرکز خود مولانائے مرحوم کی طرف سے اس میں تعض الیسی آرائر کا اظہار کیا گیا کہ دیکڑ علمام كو وخرشكايت و اختلات بيدا بهوني اور ان كي حجت و ا صرار بر آخر كار تولانا مرح م ني كتاب ندكور كى سارى جلدي علمار ديلى كے جوالے كردي جوشايد تلف كر الى كين - ان کتابوں کے علاوہ مولوی ناپراحمد صاحب کا یا محاور ہ ار دو ترجمہ قرآن مجید ہے صرمقبول ہوا۔ ا در اس کے مختلف سائز مختلف بریوں پر متعدد اید سین بالحقوں با تفایکل گئے بیاصان مولانا مرحوم کا زبانِ اردوکے علاوہ مسلماناتِ مند وستمان کی موجودہ واکتندہ نسلوں پر اثنا برط ا ہے کو جس کے شکریہ سے وہ کسی طرح عہدہ یوا نہیں ہوسکتے ۔ سرکاری طاذمت کے زیانے ہیں ڈیٹی کلکٹری کے عہدوں پر سڑی نیک نامی حاصل کرنے کے بعد مولوی نذیرا حمد صاحب سرسالا بر جنگ کے آخری زیات میں ریاست جدرآباد بھی گئے اور دیاں تعلقہ داری وصوبرداری کمٹنری کے منصب کک آپ نے ترتی قرمانی اور آخر میس حسن خدمت کا وظیفہ ہے کر ریٹائز ہوئے۔ جوآب کو مرتے دم تک ملمار

د محترعالم حراداً بادر ۱۵ امری ۱۹۱۲ ۲

# منسى وكارالله وبلوي

مثمر العلما منتنی محدد کا رالله دہلوی نے ایک وصد کی علالت کے بعد دہلی ہیں انتقال فرمایا - بوا کی متشهور ومعروت مثصتّف وادیب تھے۔ اردو زبان پر باعتبارِ تصابیف آپ نے بہت یرا احسان کیا ہے ۔منشی صاحب دہی کا لیج کے ان نبن طلبہ ڈیٹی زیرا حمد صاحب مولا امحد حسبین آزاد؟ اورخود تبن میں سے ایک تھے جنہوں نے نظریری خدمات میں بڑانا م یا یا۔ اور گورتمنی طرف سیے شیمس انعلما بربنائے گئے ۔ ننشی صاحب کواپینے دوہم عصروں بریہ فوقبیت حاصل تھی کہ آپ کوخان بہا در کا خطاب بھی عطاکیا گیا۔ تصنیف و الیف کے بدان ہیں منتی صاحب کے معاصری ہیں سے اردوہیں کوئی بھی سبفت نہ ہے جاسکا- اور اس سے پہلے بھی میقیناً اس زبان بیں کوئی ایساکٹیرانضا نیفٹ شخص نہیں گذرا۔ یوں توایب نے ہر علم وفن بر کنا ہیں تکھیں۔ زیا وہ تراخلاق ریاصی اور ناریج کی سٹ خیس آپ کی آبیاری سے سرمبز وشاداب ہوئیں اور اردوتعیلیم یا فتہ ہوگوں کی کئے تسلوں نے ان سے منیض اٹھایا۔ ہنشی صاحب سرست بدکے اعوان وانصار میں تھے اور تعلیم کی اسٹ عنت میں عمر کھبر سرگرم کوسٹ ش میں سکے رہے۔ بہاں تک کہ آخری خدمن ابنوں نے ۱۹۰۵ء میں معلمین مداری اسلامیر کے طبعالی کڑھ یں صدارت فراکرانجام دی۔ اور با وجود اپنے روئٹ ن خیال ہونے کے عادات واخلاق میں بران مسلمانوں کے بزرگوں کا ایک موند تھے اور ہرعمر و ہرنداق کاستحض آب کا گردیدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا ۔ سپیا حت کابھی آپ کو اچھا موقعہ ملا۔ شمالی ہندکے اکٹر شہروں میں آ ہے۔ تشریف ہے گئے جس سے آپ کے تجربر میں فابل قدر اضافہ ہوا 'اور حس سے دوسروں کو بے صد تقع بہونیا۔

سات سال علی کی فد بات انجام دینے کے بعد ۸ ۱۹۹۵ میں ہاری کے ڈیٹی انسپکر ہوکر گیا رہ سال کک بلند شہر و نیرہ بین کا م کرتے رہے۔ اسی زمانے میں تعلیم انسواں کی فد بات کے صلم بیں آپ کو گور کرنے گئے تھے۔ یہی سال اس عہدہ پر رہ کر اور شیل کا لیے میں بیکچرار مقرر ہوئے بار طوح قرر کئے گئے تھے۔ یہی سال اس عہدہ پر رہ کر اور شیل کا لیے میں بیکچرار مقرر ہوئے بیکن اس عہدہ کا جاری کے بین وزیکو رسائمیس این ٹر الحرکے بین وزیکو لرسائمیس این ٹر الحرکے کہ کرائم اے کلاس تک عربی و فارسی پر طرحانے کا میں ہر دکی گیا۔ اس عہدے پر نستی صاحب ۲۰ ۱۹ و سے ۱۸ ۱۹ و کے اور ۲ سال می نیشن لینے رہے اور ۲ سال این نوستی سے نیشن ہے کر خان نشین ہوگئے اور ۲ سال تک نبین لینے کے بعد الجی چندیوم ہوئے انتقال فر اگئے۔

نستی صاحب نے مازمت کے ۳۹سال بجاب اور آگرہ بین گذارے لیکن آپ کی زردگی کا اہم کام ملازمت نہیں بلک تصنیفت قالیف ہے جس کے آپ ار دوصنفین ہیں بیش زردگی کا اہم کام ملازمت نہیں بلک تصنیف قالیف ہے جس کے آپ ار دوصنفین ہیں بیش خیمہ ستھے۔ ۱۹ سال کی عربیں آپ کو ترجمہ تصنیف اور صنون تکاری کا شوق بریا ہوا۔ ۱۹۹۲ ہے ہے ۱۹۸۸ کا سے ۱۹۸۹ مختلف اخبار ون رک اول بین صدیا مضابین تھے۔ لیکن اس کسرنفسی کو کیمئے کراس کے ساتھ ابنا کام کھی زمکھالیکن جن صابین کے ساتھ آپ کا کام ست انتی ہوا وہ ایڈیٹر اخبار درسالہ کی طرف سے اضافہ ہجو، جس سے انجارات ورسالوں کی عزیت افرائ مقصود تھی اپ کی موتلفہ اور مصنفہ کتب عام مقبولیت کے ساتھ دیجھی جاتی ہیں ک دیم برنا ہوا ہ

## مولوی اور مرزاد باوی

یخرطک کے برٹری حلقوں میں عوماً اور شالی مندمین خصوصاً کمال حسرت واندوہ سے شنی مائے گاکہ جناب بولوی عزیز مرزا صاحب دلجوی بی اسے آئریری سکر برٹری آل انڈیا مسلم لیگ جو تین سال سے پولٹ یک آرگن کرنست کی کشتی کوبٹری مستعدی اور جونشیاری کے ساتھ حیلارہ ہے تھے۔ مرف بین جارروزی مختصر علالت کے بعد بعارض دردِ کردہ ۲۰ مرف بین جارروزی مختصر علالت کے بعد بعارض دردِ کردہ ۲۰ مرف وری کو قبل از دد بہر منطق میں وفات یا گئے۔

س كا قديم دارالسّنطنت د في وطن نها . حينان تركول كه ايك يا نه عرّز خاندان كے حيثم و چراغ تھے جن کے اراکین سٹایانِ مغلبہ کے مانخت اعلیٰ فیوجی عبدوں پر:سرفراز تھے اور مختلف معرکوں بیں داوشجاعت دے کرشاہی قدر دانی سے بہرہ در ہوئے ۔ بیکن جنگ آزادی ۱۵۵۱ع بیں ابل اسلام کے اکر متول گھرانوں کی طرح اس خاندان کو بھی مورد آفات کیا۔ اورجب مولوی عزیز مرزاصا حب سم ۱۸۶ عیں دہلی میں بدیا ہوئے تو ان کے سر میست مشکل سے ان کی واجبی تعلیم کا نتظام کر سکے۔ اور اعلی تعلیم انگریزی سے وہ بیفینا محروم رہتے اگر سرستید النیس ہونہار اورجو ہرقابل دیجے کو اپنے مدرستہ العلوم کے ابتدائی طلبہ ہیں سٹ مل نکر لیتے۔ اس طرح مولوی عربیہ فرا صاحب کوعلی گڑھ کا بچے اشمار اولین میں ہونے کا فحز نصیب نہوتا اور اپنے زبائہ تعلیم میس ہی انہوں نے اپنے اسانذہ ومعاصرین کو اپنی غیر عمولی ذمنی ود ماغی خابلینوں کا بفین نه دلا دیا مہوتا۔ چنانچ کالے میں وہ اسٹوڈ بیٹ یونین کلب کے سکر بیری رہے ا در ۱۸۸۱ میں حصرت قیصرہ کی جو کمی كى يادكار قائم كرنے كے لئے بوكميٹى قائم ہوئى تنى اس كے يركيسيندين بنائے كئے تھے۔ اس سال بیں انہوں نے بی اسے کا امنحان اعز از کے ساتھ یاس کیا تھا۔ اورسرسیندنے ان کو تھوڑے بى وصد ميں جيدراً باد بھيج ديا جهاں وہ بيلے معين المهام كے پرسنل است شنط بنائے كئے تھے۔ اور ١٨٩٣ من مين يوليوكونسل كے سكريٹرى، ١٨٩٥ مين جو ديثيل ديار شنط كے اس سلنط سكريٹري ادر ١٨٩٦ مين كورك آف وارد كي بيرنمندن فراريات -اس أخرى عبد الحف فرائف وه اینے مشتقل منصب کی دیتے داری کے ساتھ محض آنریری طوریدا داکرتے رہے اورجارسورقیے ما ہوار کے منبتن الاؤنس سے انہوں نے یہ کہ کر انکارکر دیا کہ شرعًا بیٹیوں کے مال ہیں سے کچھ لینا ا جائز ہے۔ اس دیانت داری اور ایٹار کی اسپرط نے حکام در علیابیں انفیس ہے صدہرد ل عزیز بنا دیا تھاا در آخر کا رصنور فظام نے ہوم سکر بڑی کے مقدّ رمنصب پران کا نفرد کیا ہے سے کاری مملکتِ آصفیہ کے اندرونی انتظام کی سران ان ہے متعلق بھی۔ اس اہم ونازک قرض کی ادائیگی سرگرمی کے علاوہ بہت بڑی معاملہ فہی ومصلحت اندلیثی چاہتی تھی۔ لیکن مولوی عزبیز مرز اصاحب نے کئی سکال تک اس عہدہ کا کا م بوری بیا قت وہوسٹیاری سے انجام دیا۔ اور گو آخر میں ان کے برباطن وخود غون فالفين ابني ركيك بيالون سے جن کے لئے دليسي رياستنيس عام طورسے برنام ہیں۔ معنور نظام مرحوم کو مولوی عزبرز مرزاصا حب کی طرف سے بدطن کرنے اور ایک نا قابلِ اعتبا الزام برانهي سنيشن ولأنصيب كامياب بوكت بلين اس الزام كا فرصى وبدينيا وبونا بهت جلد

## تواب مرزاعی اکبرخال بوی

صاب سے آپ کی عمر ۱۲، رس کی ہوئی۔ اور انگریزی سے صاب کیاجائے تو ۲۵ برس کی ہوتی ہے آپ کی ابتدائی تعلیم اس طریقیرسے ہوئی کہ جھوٹی عمر ہی آپ نے کل درسی کٹیں مخفیل کر لی تھیں۔ اس عرصہ بن آپ کے والد کا نتقال ہو جیا تھا۔ بھرآپ کے عمر بزرگوار مزرا تہور علی خال نے ١٨٦٧ء بیں اپنی نیابت بیں ہے ہیا۔ آپ کے جیاریا ست ٹونک کے معزز وکیل تقے۔ ان کی کارکر دگی دیجھکر ٥٠٠، وين مهارابه صاحب بانسواط في في اب كى خدمات حاصل كريس و اور آب كورياست كى طرف سے ریز بیدنسی میں وکیل مقرر کیا۔ مرحوم نے ایسے اہم اور سجیب دہ معاملات کو ہوایک عرصته درادسے مل مز ہوتے تھے اس عدگی سے سلھایاکہ جاراجہ صاحب نے یک لخت آپ کودیوان ریاست مقررکر دیا اور اس طرح کل کام ریاست کے آپ کے سپرد ہوگئے۔اس عرصہ ہیں جعص ناگبانی وا تعات کشت وخون وغیرہ کے ایسے بیش استے جن سے ریاست کوبرط سے خطرے ين ريون على كاندنيشه بهوكيا ومكرات نه اين واتى سوجد بوجوس اس طرح وه معاملات رفع و فع كمر دینے کدریاست خطرے سے مکل گئی اور مہاراجہ کی بھی بڑی نیک نامی ہونی ۔ سے ۱۸ میں آپ كے عم بزرگوارم ز انتہور علی خاں سخت علیل ہوئے۔ آپ انفیس وہاں سے ہے کر دہلی چلے آئے۔ وہ الك عرصة تك عليل رہے - بہنوا آپ نے ریاست سے قطع تعلق كريا مكر اس كے تقود ہے عوم بعدمها راجه دتلام نے جب مهاراجه مدن سنگھ سے آپ کی قابلیت کا حال سنا توبہت نفوق سے آب کو دہلی سے رال م بلالیا اور دوجداری کاکل کام آپ کے سپردکر دیا۔ سرلیبل گرافین ایجنے گورزجزل نے آپ کی قابلیت کی بٹری قدر کی اور آپ ایک عرصہ تک اس قدر دانی کی وجہ سے رید ٹاپنی یں وکالت کا کا م ریاست کی طرف سے انجام دیتے رہے ۔ اس کے بعد کرنل ہنڈریسن جزل بیزٹونڈنٹ تھی ڈیار مخنے کی سفارسٹس سے نواب صاحب ٹونک نے ان کی خد مات حاصل کیں۔ اوّل الخیب ریاست کی توجداری کاکام میرد کیار اس کے بعد اپنے علاقہ سرونج کاگورزیعنی ناظم مقرر کیاریہاں ہو کچھے نمایاں كام انجام ديئے وه كسى سے بھيے بوتے بنہيں تھے۔

آپ کا ذاتی نماق اور رجان ہمیت رقومی کا موں کی طرف رہا ۔ اور اس بات کی اکرزو کیا کرتے تھے جس طرح ہو آپ ایسی قومی خدمات انجام دیں جس سے قوم کو فائدہ پروپنے ۔ چنا بخہ آپ نے ملاز مت سے استعفیٰ دے دیا۔ قوم کی خدمت کا بیڑہ اٹھا یا۔ آپ کی قومی و ملکی خدمات اس قدرطویل ہیں جن سے ایک ضخیم کتاب مرتب ہوسکتی ہے۔

اس كے علاوہ آپ كوتصنيف و تاليف كابھى شوق تھا۔ شلاً ايك تاليف تاريخ دربارتے ميرى اور دوسرى

طلسم اکبری ہے۔ باتی مختلف نظیں اور مضابین ہیں ہوجیے ہیں۔
برطیے اعلی حکام انگریزی و دلیبی ریاستوں کے رکمیں آپ کی قدر و منزلت کرتے تھے یکھنڈ کے
اخری ٹواب واجد علی ست اوسے جب کلکھ کے ٹلیائرے میں ملنے کا اتفاق ہوا توشاہ اور وہ نے اپناخاص
موزوں کیا ہوا ایک مرشہ بڑے شوق سے آپ کو سنایا ۔ آپ نے ان کو داد دی ۔ بے شار انگریز احسران
آپ کے مدح نواں اور دوسنوں میں تھے اور والیانِ ریاست مثلاً نواب بہا در جا درہ کو اسامی رامپولا نواب میا حب ٹونک مہا ایم وہ ارموں کو اور والیانِ ریاست مثلاً نواب بہا در جا درہ کو اسامی سامی میار نواب میا حب برا درہ وارموں کی نظر میں آپ کی بڑی تک رومز دستھی۔
مام بول میں برا دردہ اور مہا راج گوا ہیا رکی نظر میں آپ کی بڑی تک رومز دستھی۔

مرزاصاسب کو دسی صنعت وحرفت کابرا اوق تفار کئی چیزی آپ نے ایجادی تقیس بہلی ایجاد ایک زرہ ہے جو تو ہے کی کڑیوں سے بنائی گئی تفی ۔ جب سپ اہی اسے آگے رکھ کے کھڑا ہموجائے اور وشمن فائر کرے کو مفالف کی گو کی اسے لگ نہیں سکتی تھی۔ اور وہ ان کڑیوں ہیں اٹک کر رہ جاتی تھی۔ اس کائی برکیا گیا تو وہ ایک حد تک کا بیاب ہوا۔ اسی طرح مرز اصاحب نے کنویں سے یا نی نکا نے کا ایک اور بنایا تھے۔ مگرموم کی زندگی ہیں در تھ کیل کو نہ پہوی تے سکا۔

دہلی میں مرزاصا حب کی یا دیں ایک یونانی دواخانے و و شراندر سروائیان جن کے سربیت حافظ حکیم اجل خاں تھے۔ ہندوستانی دواخانہ کے بھی آپ بہت دنوں تک جہتم اور منتظم رہے۔ اس کی روپ سے بھی بدد کی۔ جب امیر جبیب اللہ خاں سے باحث کے لئے ہندونان تشریف اس کی روپ سے بھی بدد کی۔ جب امیر جبیب اللہ خاں سے باحث کے لئے ہندونان تشریف لاتے توصح مت برطانیہ نے ان کے انتظام کے لئے آپ کو مقرر کیا۔ اس کی ندھرن جبیب اللہ خال صاحب نے بلکہ برطانیہ کے حکم انوں نے بھی تعریف کی۔ مرزاصا حب کوسائس کا مرض تھا اس میں آپ فروری ۔ 1914 مین نوت ہوئے۔ اِنگالی کھی تعریف کی۔ مرزاصا حب کوسائس کا مرض تھا اس میں آپ فروری ۔ 1914 مین نوت ہوئے۔ اِنگالی کھی تعریف کی۔ مرزاصا حب کوسائس کا مرض تھا اس میں آپ فروری ۔ 1914 مین نوت ہوئے۔ اِنگالی کھی کوسائس کا حقوق کی جنوالم می نومبر سے اور اور کی دوری ۔ 1914 مین نوت ہوئے۔ اِنگالی کھی کے دائے دائے کے دوری ۔ 1914 مین نوت ہوئے۔ اِنگالی کھی کے دوران کے دوری ۔ 1914 مین نوت ہوئے۔ اِنگالی کھی کے دوران کی دوری ۔ 1914 مین نوت ہوئے۔ اِنگالی کھی کے دوران کو سے دوران کے دوران کی دوری ۔ 1914 مین نوت ہوئے۔ اِنگالی کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوری ۔ 1914 مین نوت ہوئے۔ اِنگالی کھی کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دو

# مزرامح المعلى طيش باوي

تقریباً ۱۸۱۱ھ میں مزاطبیش مزایوست بیگ کے گھرد لی میں بیدا ہوئے۔ مزرایوست بیک دلی کے سر فار ہیں شار ہوئے ۔ مزرایوست بیک کے گھرد لی میں بیدا ہوئے ۔ مزرایوست بیک مرزا سن کا فاران کا فاران کا فاران کا فاران کا فاران کے تصور کو کین سے تیز طبع اور توقین تھے۔ مزرای فارسی کی محداسلیل جنوبی گھروا نے بیارسے مزراجان کہتے تھے ہوگین سے تیز طبع اور توقین تھے۔ مزرای فارسی کی

تعلیم بہت اچھی ہوئی تھی اور اس وقت کے شریعیت زا دوں کی طرح فن سبہ گری کو بھی حاصل کیا تھا۔ خسدا جانے کب اور کہاں طبیتش نے سنسکرت بھی اچھی طرح پڑھی گھی۔

مسترایین اے نیان اپنے تذکرہ شعرائے اردو بیں مکھتے ہیں۔ طبیق کوسولہ بس کی عربے سے شعر کہنے کا سوق تھا۔ طبیق تواج میروزد علیہ الرحمۃ کے مشہور شاگر فرقیے اور تفریت خواج کی رعلت ہم ہو مقر یوم جمعہ ، ۱۹۹ ھو کو بو فی ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طبیق کو آپ سے استفادہ کا موقع بہت ہی کم بل ہوگا۔ اور غالبًا اس کی کو انھوں نے مرزا محد یار بیگ سائل تلیندسو داد کا تم نار دی سے پوراکیا ہوگا لیکن مستسمور اس کی کو انھوں نے مرزا محد یار بیگ سائل تلیندسو داد کا تم کی شاگر دی سے پوراکیا ہوگا لیکن مستسمور مستشرق ڈاکٹرا بیز سکے این تصنیف کے تنا و دھوا میں مکھا ہے کہ ۸ م ادھ میں طبیق بنار س بیں علی ابراہیم خال خلیل سے بھی ملے تھے اور اس وقت وہ نوجوان ادر اچھے شاعر تھے۔

اس وفت دہلی کے اہل کمال ایک ایک کر کے بھیڈا ورمرٹ داباد پطے جارہ ہے تقے۔ انفیس کے بھیز بہونچے اورمرزا جوان بحت جا ندار سناہ خلف اکبرشاہ عالم کی سرکار میں توکر ہوگئے تھے۔ انفیس کے ہمراہ بنارس بھی آئے تھے اور غالبابنارس سے ٹرک بلاز مرت کر کے بید سے مرست دا آباد بہو پئے ۔ مرست دا آباد کے صوبے دار آئن ولوں نواب مبارک الدولہ تھے اور ان کے عزیز نواب شمس الدولہ بھی وہیں تھی میں جنگ کے بعد نود کھی نائب ناظم بھی وہیں تھی ہے ۔ نواب شمس الدولہ اپنے بھائی نواب نصرت جنگ کے بعد نود کھی نائب ناظم بن گارمقر رہوئے تھے اور وحصاکہ بین آخر تک رہید تھے ۔ نواب صاحب نے فر باکش کی تی کہ توضیح بن گارمقر رہوئے تھے اور وحصاکہ بین آخر تک رہید تھے ۔ نواب صاحب نے فر باکش کی تی کہ توضیح اصطلاحات دربار کی دہلی اور روز مرہ فقی کے ارد و شے معلی کے لئے ایک کا بھی جائے ۔ طبیق نواب نے ان کی فرباکشس پوری کی ۔ اور ان کے نام پر شمس البیان تصنیف کی ہیں کتا ہے تی جوکسی اہل زبان نے مطابق ، ۲۰ احر بین تھی جوکسی اہل زبان نے مطابق ، ۲۰ احر بین تھی جوکسی اہل زبان نے مطابق ، ۲۰ احر بین تھی گئی۔ اس محاط فت گو اس سے زیادہ مخبم ہے لیکن شرف آولیت شمس البیان میں۔ شمی رستید انشار کی" دریا ہے کہ لطا فت گو اس سے زیادہ مخبم ہے لیکن شرف آولیت شمس البیان ، ۲۰ احر بین تشرف آولیت شمس البیان بھی رستید انشار کی" دریا ہے کہ لطا فت گو اس سے زیادہ مخبم ہے لیکن شرف آولیت شمس البیان ، ۲۰ احد میں انسار کی " دریا ہے کہ لطا فت گو اس سے زیادہ مخبم ہے لیکن شرف آولیت شمس البیان ، ۲۰ احد میں کی مقال ہے ۔

طبیق مرت ابادسے کلکۃ آئے اور کچھ دنوں قید فرنگ میں دن گذارے۔ ان کی قید کی وج معلوم نہ ہوسی مگر فیاس چا ہتا ہے کہ وہ بولئی کی قیدی بنائے گئے ہوں گے۔ کیونکہ نوائے ہمس الدولہ کی رقب کا ایک نتیجہ برجی ممکن ہے۔ نواب صاحب بہا بیت وی حوصلہ بلن فیمال والی کلک تنفید وہ نود بھی انحریزو کے فلا عن ساز سنس میں کچھ دنوں تک کلکۃ میں نظر بند رہے تنفید۔ مرزاعلی بطعت جس نے اس وقت کے فلا عن ساز سنس میں کچھ دنوں تک کلکۃ میں نظر بند رہے تنفید۔ مرزاعلی بطعت جس نے اس وقت کے فلا عن ساز سن بنین نکالا۔ حالانکھ کے ایک سناع کا حال ایک اور اس وقت کلکۃ میں طبیش مجوس فرنگ تنفید۔ کیونکہ اس

حالت میں انفوں نے تمنوی یوسف وز اپناار دو میں تھی۔ مثنوی کا سند تا ایب سند کا جہے۔ علاوہ بریں گلمنٹ من مبند کی بنیاد گرا ارام ہم ہر رکھی ہے۔ علی ابرام ہم خو د طبیش سے ل چکا ہے۔ بیس مجھتا ہوں کہ پولٹ یکل قدید کی وجر سے ڈاکٹر گلکرسٹ نے بست ناری کیا کہ طبیش کا ذکر گلشن ہن برندیں ہو۔ طبیش نے سند انڈ میں بعد اکترا دی ترجمہ بہار دانٹ کیا ۔ جس کا انگریزی ترجم بھی ہو گیا ہے۔ طبیش تقربیا سند المنظم میں وصالہ پیلے گئے اور نواب نصرت جنگ نائب ناظم ڈھا کہ کی رفاقت میں رہے ۔ سلسلا مذھو میں جب شاہزاد و علی بحث مرت برنا محدوظ ہمیں اور اور دھی تو اور اور دھی تو بیا میں میں میں بھی بیا ہم اور اس در تو اور تو سے بورا ور تھی تو بیا ہم ہوتے ہوئے ہو و جبور اور دے بورا ور تھی تو بیت ہما ہم اور اس در میں طبیش کی بڑی تعرب نی ہے اور اس در میں تقربیا کہا ہم جبور تو رہے اور اس در میں تقربیا کے پاس بھیجا تھا۔ سے اور اس در میں عبیش کی بڑی تعرب نی ہے اور اس در میں تقربیا الکے سے میں تقربیا کے پاس بھیجا تھا۔ سے اور اس در میں عبیش کی بڑی تعرب نی ہے اور اس در میں تقربیا الکے سے میں تھربیا کہا ہم تھی در اللہ دور اس در میں طبیش کی بڑی تعرب نی ہے اور اس در میں تقربیا الکے میں میں تقربیا کہا ہم تھی در اللہ دور اس در میں عبیش کی بڑی تعرب کی ہے اور اس در میں تقربیا کی ہی میں میں تھی تا ہم دیا ہے۔

«کیات طبیش» ان کی زندگی بی بین شانع موگئی می وه در حقیقت مشرقی مبکال اور مرشد آباد کی ار دو شاعری کے حق میں با وائے آدم میں اور اب تک ان کا خانوا د تہ سٹاعری بہاں آباد ہے۔ حضرت طبیش نے موسین ملکۃ میں رحلت کی اور وہی مزدن ہوئے۔

# مولاتات على ملكرامي

مولانا ستيد على صاحب بلگامي مرجوم خان بها در سيدندين الدين صاحب مرجوم متعلقه برا دنشل مردسز بنگال كن فرزند اصغر تقيم . مبندوستان پس آب كا آبانی وطن تومشهور و مردم خير قصيه بلگرام

رضلع ہردوئی۔ اوردر) تھامگر غالباً بنگال کے ساتھ آپ کے خاندان کی لازمت کے تعلّقات کی وجہ ہے آپ کی بیدائشش ساف النظم بین بقام بین دبیار، ہونی ابتدائ تعلیم آپ نے اپنے عم بزرگوا خان بہا در اعظم الدین صاحب سی آئی ای کے نیز بھرانی حاصل کی۔ طباعی وز ہانت کے علا کوہ عافظ بحین ہی سے عضب کایا بانفار حبس نے آخر عمرتک اچھی طرح آپ کا سائف دیا اورج کا لات عليه كے حصول بين اس تورر آپ كا حمد ومعاون بواكم عي وفارسي كي تعليم كے زبانہ بين كل م اسك مذہ سے دیوان کے دیوان آپ کواز بر مخفے۔ بندرہ سکال کی عمرسے انگریزی شروع کرکے آکا سال کی مرت یں بٹینہ کالیج سے بی اے کا امتخان اول درجریں ڈیل ائرز کے ساتھ یاس کیا۔ بی اے بیں دوسری زبان آب کی سنسکرت بھی۔ اس کے بعد میکینیکل سائنیس کی تعلیم حاصل کی اور اس تعلیم کے حصول کی خاطر رور کی انجنیئرنگ کا بچیں داخل ہوئے مگر سرسالارجنگ اعظم داس زیاتے کے وزیراعظم کرآباد وكن كنة آب كوروالى كالح سے وابس طلب كر كے سركار تنظام بي عهده ولا ديا - كي مدت آب سر سالار کے واتی اسٹاف میں رہے۔ جب سرسالار ولایت کے سفر بریستر بھیت ہے تومول<sup>ی</sup> سيدعلى صاحب كوهبي بمراه ليااور ولايت بهونج كران كومعدنيات كيست إى مررسه بي داخل كراديا- يهان أب كوير وفلير كمسل اورير والنيسر طن ل جيس مثا يمير روز كارسانيس دانون كي فاص شاكردى كى توش فيبيى ماصل مونى جس يراتب ميث رباطور سے فخر كيا كرتے محقے مقودے ہى عرصہ میں آپ نے معدنیات کا امتحان بھی اعز آزوں کے ساتھ پاس کیا۔ اُس کے علاوہ ارونیات کے مصنهون بن بھی ایک اعلیٰ درجر کا تمنعه حاصل کیا۔اسی زیانے بیں آپ نے جرمنی فرانسیسی الاطیبی اوریونانی زبانی سیکھنا شروع کیس ، اوربہت جلدان میں مہارت پریداکر بی - امتحانات سے فارغ بوكريراعظم يورب كاسفركيارا طالى زبان خودالى بن قيام كرك يجى ولايت سع جدر آباد برديخ كے بعد آب النبيكر بيزل معارتيات اور كير بوم سكيٹرى اوردائر كير سررت ترتعليم اور معتدر بلوے جات کے متازی عہدہ پر فائز رہے۔ ١٨٩٢ء بيں آب نے كلكة يوسطى كامتان بى ايل عروت جار ماه كى كوشش سے پاس كريا اور كل اميد دار دى بين اول منبر آئے۔ ١٩٠١ء بين حيكر آباد كى الازمت سيمنيشن عاصل كركے آپ انتكالتان بطلے كتة اور ايك وصدتك كيمرج يونيورسٹى ميں مربتی زبان کے پر وہز سرسے - اس قیام انگلتان کے زبانے ہیں آپ نے پذیورسٹی کا امتحان بھی یاس کیا۔ آپ مطالعہ کے بہایت سٹ تن تھے۔ ویدوں پر آپ کوبہت جور حاصل تھا۔ مراکسس ینیورسٹی کے سندگرت کے امتحان ایم اسے کے آپ ممتحن مقررہ واکرتے تھے سنگرت یں

آب نظم لکھ سکتے تھے۔ اب آپ اٹھارہ بیں زبانوں کے ماہر تھے اور دواور زبانوں د ٹرکی ولیسٹتر ) كے علد سكين كارا دہ رکھتے تھے۔ آپ كى تصنيف" تت رئي بوب" سب سے زيا دہ تشہور اورار د و و پیریں ایک قابل قدر ا ضافہ ہے۔ تدن وب آب نے فرانس کے شہور سند ترق ڈاکٹر کے شاول بان کی اصل قراسیسی کتاب سے ترجمہ کی تھی۔ اس مصنف ک ایک اور عمدہ کتات شرب ن بندائے تا سے آپ ار دو ہیں چھاپتا چاہتے تھے۔ ہمیں معلوم ہواہے کہ اس کا ترجمہ کمل ہو گیا ہے اور کھیے اجب فرام چے ہی چکے ہیں۔اگر اس کن ب کے چھینے کا انتظام ہوسکے تو در حقیقت یہ ایک بہت بڑی علی فدرت ہوگ ۔ مناہے کہ مرحوم نے سنگرت سے ایک وبدکا ترجمہ بھی ار دو ہیں کر نا تشروع كياتها - آپ كاكتب خانه عي ايك كياب دخيره كتابون كاسم - اسلام كے متعلق بورپ كي كسي زبان بین کوئی گناب ایسی نہیں جو آپ کے کتنے تعانہ میں نہر آپ علی کر اھا ہے کے ایک متناز ارسٹی تھے۔ توی معاملات سے گہری دل جیسی رکھتے تھے۔ مجوزہ ملم بونیورسٹی کی کانسٹی بیوشن کمیٹی كے آپ ہى سكريٹرى تھے۔ گذات تاريل ميں جب آپ سلم دنبورسٹى كانسٹی ٹيوکشن كى ترشيب كى غرف سے علی گرد صیس مقیم ستھے تونواب و فاراللک بہادر کو ایک خط مور فرس اربیل میں بھا تھا " کل میں نے مسلسل نو کھنٹہ تک کا م کیا اور پھیرٹ م کو دو گھنے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس محنت اورا نہاک کے ساتھ آپ اس اہم ذرر داری کے کام کو انجام دے رہے تھے۔ ارمئی ۱۹۱۱ کو آپ نے بیکا بک دل کی حرکت بند ہوجاتے سے بمقام ہردوئی انتقال قربایا۔ آپ کی رحلت سے نہ صرف توم بلکاک کوایک نقصان عظیم بہونیا بلکہ ایک ایسا فرد دنیاسے اٹھ گیا جس کے مانند ما درکیتی روز روز پیلا (مخبرعالم ۱۳۸مئی الهایدع) ښي کرتی-

## علامير على مردوم

یزجر نہایت رنج و ملال کے ساتھ سنی جائے گی کہ مشمس العلما مولانا تنبلی نعمانی صاحب نے چند روز کی بیماری کے بعد اپنے وطن اعظم گرڈھ بروڈ بدھ ۱۸ اومبر سلالا اور کو قات یاتی کی مولوی صاحب کے اشقال سے مسلمانا بن ہند کا برانے اسکول کا نہایت قابل اور عالم بزرگ گذرگیا کہ جس کی جگہ اب پڑے ہونا دشواڑ معلوم ہوتی ہے را ب نے ناریخ اسلام کا بڑا مطالعہ کیا تھا اور اردڈ زبان بی تاریخ و ندکررہ

ا در علم كلام مين جواكب في ايك درجن كي فريب كتابين تفي بين ان مصعلوم برقابيه كو آب كو موثر اور سلحصے ہوئے برایویں مطالب اداكر نے كا الل درجه كا ماوره تفار دارسى بى كھى أب نے بہت عده ا در دل پذرنظیم محی میں اور اردویس محی نظیم سکھا کرتے ہتے۔ گر تاریخ اور پذکرہ میں جو کتابین تھی میں ا تهیں جوم نے مرابی شاقیدر کی نکاہ سے دیکھا ابتدایس آیا نے اور شیل کالج لاہور میں مولوی فیض کے سن صاحب مڑوم سے تعلیم پاکرمونوی فاضل کاامتمان اِس کیا تھا بھرملی گردھ کا بھے میں عربی کے بیہ ونعیسر مقرز ہو گئے اورسرسید احدفاں مرح می محبت سے دینیاب ہوسے۔ اسی زیانے سے ایج کیٹنل كانفرنس كے مختلف اجلاسوں میں اسے ناریخ اسلام پر المجرد بیتے اور كتابي الحصاشروع كيں۔ اب نے قسط ظنیہ اورست می ساحت کی۔ وابسی برسفرنا مراکھا اورعلی کڑھ کا لیج کی ملازمت ترک كر مے جدر اباد وأن بن مسلسلة تصابیف دولت الصفیر کے منعلق ملازمت اختیاری ۔ اس کے بعد گور نمن فی نظام نے آپ کامت مغل د ظیفه مقر کر دیا۔ اس بر آسہ ، نے ندو زہ اسعام کے بات کوم کی خلامت کے سنتے اپنی زندگی و تفت کر دی ۔ اور ناروزہ العلماء کو آئی کی ٹونٹسوں ۔سے بہت فائڈ وہو نجا گرانچریں مھنو کے بعض منتظین ندوہ سے آپ کواس قت رشکایت بیب راہو گئی کرآپ نے ندوہ منظع بقلق كربياتفا زمانه تيام بمحنوس بهيم صاجه بهويال نه آب كوبيرت بوى مرتب كرف کے لیتے مالی امراد دے کر اس فدمت پر ما درکیا۔ مگرمعدم نیس کرموت نے الحیس اس کے خنم کرنے کی دہلت کیول نہ دی۔

# مولانافقي

«زیگون کے خاص تاروں سے یہ دریا فت کر کے سخت قلق وا نمروہ ہوا کہ مولوی عبدالسلام صاحب رفیقی الک کشمیرٹر ٹیزنگ انجینسی درسالدار فیق زنگون پیکایک اپنے مکان سے خاش ہو گئے اور کئی روزی بے فائدہ لاش کے بعد ان کے کا غذات کی جا پنج پرٹ تال سے ان کی نسبت خودکشی کا قوی اندلیت رکیا جا سکتا ہے اور عارضی دیوانگی کا بوش بہال تک ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے تو ابنوں نے اپنی لاش کے جلائے جانے کی وصیہ ت کھی اور پھیراس کو بہتر سبھ ماکہ جانور ان کا گوشت

نوح نوح كركهايس-

مولانا رفیقی صاحب ایک سیلف میٹرین تھے جہوں سے اپنے وطن قصبہ تورپور حوالی تتمیر یں فارسی عربی کی تعلیم یا بی اور لا مورا کر تو می معاملات سے خاصی دل جیبی بدیدا کر کے بحیثر ب تنخواہ دارسفیرا کجنن حایت اسسلام مرمکا گئے ۔ لیکن اپنی غیر عمولی زبانت و ہونٹیا ری سے انھوں نے تقود ہے ہی عرصہ بعد برما کی عظیم استان تجارتی فرم جال مرادرس کے پہال فاص رسوح بربراکر بیا۔ ورقوم اس بارے میں ان کی ممنون احسان ہے کہ کو گھٹی ندکورے عالی ہرت مالک جنا کے میں حال برا درس کی بیانتی کارخ الفوں نے قبلیمی صر دریات کی طرت بھیر دیا۔ جنابیم علی گراھ کا لیج کوصاحب موصو ف سے گراں تدرید دیلی اور صرف ان ہی کی وجہ سے محدّن کا نفرنس کا اجلاس خاص کا میابی سے زیگون میں منعقد ہوا۔ خاندانِ مغلید کے اخری تاجداد سراج الدین ابوظفری فبرایفوں نے بڑی كوت ش سے بيائى - بنزان كى ہمت مردارا اور سيٹھ جال و ديگر مصزات كى سرير ستى سے محمد ن كانفرنس دمسلم ميگ كې پراونشل ست خپس بھي د ہاں قائم ہو يتن اور ايك انجنن اسلامي او قات كى نگرانی کے لئے بھی بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ رفیق صاحب کامضمون سگاری کامشغلہ بھی جاری رہااور بر<u>ٹے برٹ</u>ے ا خباروں میں مصنون کھنے کے علاوہ الخوں نے ببناایک خاص رسالہ بنام" ارفیق" بھی جاری کیا لیکن چند درجیند مشکلات سے اس کولھی وقت پر سکلنا تصیب نہوا۔ اسنوس ہے کہ مالی دقتوں نے جن کی وجہ سے ایرایک حد تک ان کی امیرانہ طرز معاشرت كوبهي قراد دياجائے گا مفيس سخت مجبور اور زلبيت سے بيزاركر ديا-اورا ندلينه كے خدا تخواسته ان كى كار آمدزندگى كابويناك خاتمه بهوا .

انسوس اس دورناپائیدار میں کسی دی جات کو پنج راجل سے چیٹے کارانصیب بہیں ہوسکتا۔
خلّاقِ دوجہاں الکب ارض دسمار اپنے کلام پاک ہیں صاف فربا چرکا ہے۔
کل مکٹ مکٹ عکیت کھا ان الک اس سے کسی کو چارہ نہیں سے کسی کے جس کا زیادہ افغوس موت اس کی ہے کر سے جس کا زیادہ افغوس ۔
دوں تو دنیا ہیں سبھی اُئے ہیں مرف کے لئے دمخر عالم سیج نوم مرسال اور جس

# مشركمتي مالان دلوي

آمی سورگ باشی لاله دینا نا تھے کی دوسری بیوہ ہیں ۔ ابھوں نے قومی تعلیم کی سماجی صروریات کو بورالزف محسي أيب كايان فياصى كالتوت حال سي بين دياسيم وسورك بالثي لاله صاحب لاهو یں ربلوے کے لوکوا من کے بیرکارک تھے۔ ابنوں نے بوقت انتقال یا بچ سور ویدے دی اے وی کالج کے سلتے دان قرمایا تھا۔ اب ای جھیو تی سیوہ مالان دیوی صاحبہ نے اپنی جائیرا دعیر منقولہ سے وو عدہ مرکانات ڈی اے وی کا لیج کودان کر دیستے ہیں۔ ایک مکان درواڑہ شکالی کے تواح میں ہے اور دوسرا مرکان تھووالی محلہ کے کویتے تلیّان (لاہور) میں واقع ہے۔ ان مرکانات کی البيت دس بزار رويي تك المازه كي جاتى سے ١٠ س رقم سے ايك تقل طلائى تمغربرال اس طالب علم دی اسے وی کا لیے کو دیا جائے گا جو پینورسٹی کے بی۔لے اِمتحان میں سکرت کے مصنون میں سب سے زیا وہ ممبر حاصل کریسے گا اور اس ایر تی کابا تی حصنہ اس کا لیج کی کمیٹی جس طرح مناسب سمجھے گی خریج کرے گی۔ بنز شریمتی موصوفہ نے دس بزار روپے نفت رکی ایک معقول رقم کانگرای کے گروگل کے سے دان فرمانی جو ہری دوارسے تنصل ہے اور قرار دیا ہے کور تم سے گروکل کے طلبہ کے سئے ایک عمارت تعمیر کی جائے۔ اس کے علاوہ زیورات او نقرئ برتن وعيزه كافتيت كاقرب جيد هزار روي بنك بن جع كرا دين كي اور برقم مرر منواں کے نام منتقل کی گئے ہے جو شہر لاہور کے کوچہ با بیان بیں کئی سال سے جاری ہے بہاں روكيوں كوسماجى اصول برعمدہ تعليم دى باق بسے - اس رقم سے باكھ تناله كے سے ايك دكان

تعریب کیاجائے گا۔ اس کے علاوہ باقی گیرف اور برتن جن کی البت بھی قرمیب ڈیڑھ دو ہزا سے کم نہیں ہے لا ہور کے ہندویتنی خارنے کے لئے و قف کر دی ہے جو کہ آر بیسمان کی کوششن سے جاری ہے اور جہاں لاوار ن میتیوں کی بر ورش نیز تعلیم و تربیبت کی جاتی ہے۔ ایک طلاقی زیور مالبیت (۱۰۰ سورویے اس گراز اسکول کے لئے دیا گیا ہے جو آر بیسمان کے تحت جاری ہے۔ ایک جاری ہے۔ ایک خاری ہے۔ ایک خاری ہے۔ ایک کا ایک تعینی اور قابل فدر سے اس کو ہرشخف سمجھ سکتا ہے اہنوں نے خار دی ہے کرجن درس گاہوں کے لئے رقم فدکور وقف کی گئی ہیں اگران بین سے کوئی رہ جائے قرار دیا ہے کہن درس گاہوں کے لئے رقم فدکور وقف کی گئی ہیں اگران بین سے کوئی رہ جائے تواس کی ایم اور تواس کی ایم ایم جوری سے کوئی رہ جائے تواس کی ایم اور کی تا ہے کہن میں ماروں کے لئے کہا ال تھی جا سے گا۔ " منوی عالم 14 جوری سے دی کا ایک کا مال تھی جا سے گا۔ " منوی عالم 14 جوری سے دی کا گھی جا سے گا۔ " منوی عالم 14 جوری سے دی کا سے کا مال تھی جا سے گا۔ " منوی عالم 14 جوری سے دی کا سے کا مال تھی جا سے گا۔ " منوی عالم 14 جوری سے دی کا دی کا مال تھی جا سے گئے۔ " منوی عالم 14 جوری سے دی کا سے کرتن دی کا مال تھی جا سے گئے۔ " منوی عالم 14 جوری سے دی کا سے کہا کہ کا مال تھی جا سے گئے۔ " منوی عالم 14 جوری سے دی کا می کا مال تھی جا سے کرتن در سے کا می کی کی کا مال تھی جا سے گئے۔ " منوی عالم 14 جوری سے دی کا در کا سے کا مال تھی جا سے کرتن در سے کا می کی گیا کا مال تھی جا سے کے کئے کا مال تھی جا سے کرتن در سے کا می کا سے کا مال تھی جا سے کرتن در سے کا می کی کے کا مال تھی جا سے کرتن در سے کا سے کرتن در سے کا در سے کا می کی کے کا مال تھی جو کی کی کی کی کرتن میں کے کرتن در سے کا سے کرتن در سے کرتن در سے کا سے کرتن در سے کا سے کرتن در سے کرتن در سے کا سے کرتن در سے کرتن در سے کا سے کرتن در سے کا سے کرتن در سے کرتن در سے کا سے کرتن در سے کرتن در سے کا سے کرتن در سے کا سے کرتن در سے کرتن در سے کا سے کرتن در سے کا سے کرتن در سے کرتن در سے کی کرتن در سے کرتن کے کرتن در سے کا سے کرتن در سے کرتن در سے کرتن کی کرتن کے کرتن در سے کرتن کی کرتن کرتن کی کرتن

## مال شاه دین

اخبار ول والمركز ط الخساس ميان سفاه دين صاحب بي اعجومال بي جج بنائے كئے ہي النفول نے گور تمنیط کالج لاہور میں تعلیم یاتی اور ۱۸۸۷ میں بی اسے کی ڈگری حاصل کی تھی۔اس سال یں قانون تعلیم بررطری کے لئے ولایت گئے اورامتخان بیرمطری پاس کرکے . ۹ مراع میں لاہور والبیس آئے تھے۔ان آیا میں آب کے برادر اکرم رحم ومنفور ڈیرہ اسٹیل خال بی وہاں کے مقامی بار کی بیڈر تھے۔ میاں سفاہ دین بھی سلے قانونی بیٹیہ کے لئے دہیں گئے اور عدہ مجر برحاصل کرکے ١٨٩١ع بين لا بوركي عدالت جيف كورك بين بينتيه وكالت تفروع كيار الكي سال ٩٩ ١١ع بين اگور مزنٹ نے آپ کو پنجا ہے یونپورسٹی کا فیلونا مز د کیا اور اسی سال کے ماہ دسمبری محمد ان کالیج على كراه هدك ايك الرسطى نتح نب كئے كئے - الكے سال بناب يونيورسى كى مجلس منازيكرياف كے ايك مربنائے گئے اور سال سے اس مدھے پر مامور جلے آئے ہیں۔ تعلیمی امور سے دیجیبی درجیج قتم کی خب دادا دبیت قت کی بنا ہر آپ نے مسلمانوں کے ایک معتر لیٹر کا منصرب عاصل کیا اور اعتبار اور و قاربین مسلم کرتی حاصل کی ۔ تعلیمی امور میں نمایاں سنوق کی وج سے ١٨٩٣ و کے ماه دسمبرسی اسلامی تغلیمی کا نفرنس کا اجلاس علی کرط هدیس کیا گیا تھا اور آپ نے اس اجلاس کی کرسی صدارت اس توبی سے پرکی کر سرسیدم وم سے ان کوقوم کا ایک ہونہار ممبر تسلیم کیا۔ ۱۹۰۵ میں بنجاب بونبورسٹی کے لااسکول لاہور ہیں بچرر کے فرانقن انجام دیتے۔

الدوراً بن حضور مرجارت اور معلومات اس درجه مفید نظیس کو اس کے بعد متوانز دوم رتبہ آپ ممری کونسل برناحزد کے خدات اور معلومات اس درجه مفید نظیس کو اس کے بعد متوانز دوم رتبہ آپ ممری کونسل برناحزد کئے گئے تھے۔ ۱۹۰۹ء بین آپ کوبارگاہ کو رفینے ہے کورسط پنجاب مقرکے گئے اور عطابوا۔ اور اس سال کے ماہ دسمبر میں آپ عارضی طور پرنج چیف کورسط پنجاب مقرکے گئے اور قرب ایک سال تک اس مهر تہ مجل ایک سال تک اس مهر تو مجل کے خرائص ابحام دیسے۔ ۱۹۰۵ء بین شاہ دین صاحب پنجاب قرب ایک سال تک اس مهر تو مختل کے گئے ۔ یہ عہدہ آئزیری تھا۔ اس سال بین گور تمذیل عالم دو بیجاب کی تعلیم کا نفر نس بین بھی عالیہ نے بیجاب پیلک لائبر بری کی کمیٹی کا ممر زما ہز دور بیجاب کی شکیمی کا نفر نس بین بھی مالیہ نے بیجاب بیلک لائبر بری کی کمیٹی کا ممر زما ہز دور بیجاب کی شکیمی کا نفر نس بین بھی ایپ بار ما بطور ممر کے مقرر کئے گئے کہ بین ۔ اس کے علاوہ پنجاب کی ٹیکسٹ بک کمیٹی کی ممر کی بریسٹون طون میں اور عسی گرط ہ بار دی گئے ایک جلیل القدر لیگر شمیر عیاب نیاب کی طرح بریسٹون طون کی بریسٹون طرح بین اور عسی گرط ہ بار دی گئے ایک جلیل القدر لیگر شمیر عیاب نے ہیں۔

## جسس سيركرامن حسين

ميدكرامت حسين صاحب جوماني كورط الرآبادميس سأنويس جج مقرر موتے بيب كاظمى فاندان سادات کے ممبر ہیں اور ان کا سلسکے لنب حضرت علی کرم اللہ وجہر سے ملتامے۔ ان کے جدا محرمفتی سیر محد قبلی خال گذشته صدی کے اوائل میں میرٹھ کے صدر امین تنصے اور اپنی دیا نتداری وراستبازی كى وجه سے مشہور تھے ۔ وہ عربی وفارسی ہے جبّہ فاضل تھے ۔ جبنا نجیران زبالؤں میں الن كی اعلیٰ يا بير کی مذہبی تصانبف موجود ہیں۔ان کے والد بزرگوار سیرمسراج حسین لے اوائل عمر میں عربی وفارسی کی تحصیل کر لے کے بعدا مگر نری ور باصنی میں بھی ایسی نیاقت پیدا کی کرانے زمانہ کے بہتری ریانی دال مشہور ہوئے اور مجھے زمانہ تک منصفی کرنے کے بعد بندیل کھٹٹرا کیسسی کے دلوان مفرر مو کے۔ سد کرامت حبین صاحب ۵۲ ۱۹ کو جھالشی میں بیدا ہوئے اور یا نیج برس کی عرمین ان کی عربی کی تعلیم نشروع ہونی ۔ان کے والد کا ارادہ تھاکہ عربی کی تکمیل کے بعدائگرزی میں علوم مغرب کی تخصیل کرایس مگرافسوس که موت نے انہیں مہلت نه دی اوران کی نیرہ برس کی عمر میں والد کا سیا بیر آٹھ جالے کے بعدوہ اپنے چیا سیرصا مدحسین کے سایہ عاطفت میں آگئے جوعلوم عربی وفارسی میں فاصل اجل مالے جاتے تھے ۔ان کی سر مریشی میں انہوں نے فقہ، صدیث اور دیگر علوم عربیہ کی تحصیل کی ۔ کمچھ عرصے کے بعدان کے بھائی سیرعنا بیت صیبن نے ان کا ڈاکٹراسٹریٹن اولیٹیکل ایجنٹ مندملکھٹڈ سے ، جوان کے والد کے بڑے دوست تھے ، تعادف کرایاجنہوں نے ان کوا نگریزی علوم مغربی کے حاصل کرنے کامشورہ دیااور راج کمار لے انہیں مجوزہ کالج میں مٹیر مولوی مقرر کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ا منہوں نے اپنے خدا دا د ذم ن اور محنت وجا لفشانی سے قلیل عرصه میں انگریزی کی بہت الیمی لیاقت پیدا کرنی اور علوم حدیدخصوصهٔ اس کی بعض شاخوں سے نہایت دلجیسی ظاہر کی جنانحیا گذشتهٔ نین سال یک فرصت کے اوقات میں پور پین فلاسفہ خصوصًا ہر برٹ اسپنسر کی تصانیف کثرت سے ان کے زبرمطا بعدم بین بعدہ جب ڈاکٹراسٹریٹین کے ماتحت بندیل کھنٹرا کیسی سے میرمنشی مقرر موئے تو ا منہوں نے انگر مزی تعلیم کی تکمیل کی غرض سے ولا بہت جانے کا ادادہ ظاہر کسیا اور ریاست نرسگھ گڑھ مبن د يوان مفسدر برك اورجب والي د ياست كادلايت جاين كاعزم بوانوان كى برآرزولورى موفى انبول سے و بال نین سال بک فالونی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ۹۸۹ء میں بیرسٹری کاامتحان پاس کیا۔

ہندوستان میں والیں اُنے کے بعد چندماہ تک ریاست میم گڈھ کے مدارالمہام مقرر مونے۔اسس کے بعدالہ آباد میں وکالت شروع کی۔ کچھ عرصہ تک علی گڑھ کالج میں لار پروفیساوراس کے بعب

سينٹرل كالج الدآباد كے لاء رئيررتھى رہے۔

رائے بہادر بٹرت سررلال

دائے صاحب کی جیلے داؤں اور حدے ایا شیل ہوڈ بیشل کھنے مقرر ہوئے تھے۔ جو صور ہُ اور وہ کی اعلیٰ ترین عدالت میں جگھے داؤں اور حد کے ایا ہیں۔ دائے صاحب الارئی اے ۱۹ میں بیدا ہوئے۔ انہوں سے ۱۹۸۰ء میں بیدا ہوئے۔ انہوں سے ۱۹۸۰ء میں بیدا ہوئے۔ انہوں سے ۱۹۸۰ء میں بیدا ہوئے سے گریج بیٹ کی جو بیٹ کی در کی ما اور وہ الہ آباد کی عدالت ضلع کی بار میں داخل ہوئے اور عرالت میں بخو بی نام اور دولت پیدا کی تھی میں بانی کورٹ پنچے جبکہ و کار کی پرانی جماعت جس نے صدر عدالت میں بخوبی نام اور دولت پیدا کی تھی میں بانی کورٹ پنچے جبکہ و کار کردگی و کالت سے بیشہ قانون میں اسس بخوبی کا ایدا نہ ہوئے انہوں سے اور عدالت اور عدالت اور عدالت اور عدالت کی کار کردگی و کالت سے بیشہ قانون میں اسس شہرت کا اندازہ ہوں سکتا تھا ہو آئندہ انہوں لے حاصل کرنی تھی لیکن جس روز سے وہ بانی کورٹ کے دو آن فیصلہ میں شرکے بہوئے انہوں سے تھے جنہیں مرکوم میں می کہ وہ فیصلہ نے بیٹ جسٹس سے الد آبا دیے مقرد کیا تھا لیکن اان کی میں موالم کام کو چھوڑ نا ٹرا۔ اگر جب بھر بہوئے کہ دو فیصلہ نو لیس کے کام کی طوف پورے طور ہر تو جہ ندرے سکے اور کیکٹس روز بروزاس قدر بڑھتی جاری تھی جاری کورٹ بار میں مروالم کام کو چھوڑ نا ٹرا۔ اگر جب اور بھر ہوئے انگر براور پیٹریت انجود ہوئی انہ آبنہ بانی مسٹر بینسکی ، مسٹر جبٹس اے۔ ایکی دیڈ جیسے آگر براور پیٹریت انجود سے نا تھا بنہائی ، مسٹر بینسکی ، مسٹر جبٹس اے۔ ایکی دیڈ جیسے آگر براور پیٹریت انجود سے ناتھ آبنہ بانی مسٹر بینسکی ، مسٹر جبٹس اے۔ ایکی دیڈ جیسے آگر براور پیٹریت انجود سے ناتھ آبنہ بانی مسٹر بینسکی ، مسٹر جبٹس اے۔ ایکی دیڈ جیسے آگر براور پیٹریت انجود سے ناتھ آبنہ بانی مسٹر بینسکی ، مسٹر جبٹس اے۔ ایکی دیڈ جیسے آگر براور پیٹریت انجود سے ناتھ آبنہ بانی مسٹر بینسکی ، مسٹر جبٹس اے۔ ایکی دیڈ جیسے آگر براور پیٹریت انجود سے ناتھ آبنہ بیاتی ، مسٹر بینسکی ، مسٹر جبٹس اے۔ ایکی دیڈ جیسے آئر براور پیٹریت انجود سے ناتھ آبنہ بیٹریت انگر دور اس کورٹ بی مسٹر بینسکی ، مسٹر جبٹس سے دی کورٹ بی مسٹر بینسکی ، مسٹر بینسکی ، مسئر بیٹریت انجود کی دور کی کورٹ کی مسئر بیٹریت انجود کی دور کورٹ کی دور کی کام کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کر کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کو

بشينه زاتهه أنجباني منشي منومان برشاداً بجباني مسطر دواد كاناتهه آنجهاني جيب لاكن مندوستاني موج د تھے۔ تاہم مستر مندرلال أوعرصه دراز تك كامباني كالنظاد كرنا ثيا. انهول لے گذشته فيصله جات كے واله دينے ميں بخوني مارت عاصل کرنی سی بہال تک کر بہت سے بینیر و کا ران کی امداد کے فواہاں رہا کرتے تھے۔مسرمیاراس بل لے بیدت صاحب کو امداددی اور سب سے پہلے ان سے نعلق رکھنے کی وجہ سے پیٹرت صاحب کے مس کامیابی کا سہرا بندھا۔ ۱۸۹۰ کے بعدالہ آباد کے آکثر مشہور آ دنی کسی نہسی وجہ سے اپنی اپنی حبکہ خالی کر چکے تھے اور پٹرت جی کی برمکیش اس کے بعدروز مروز ٹرصنی گئ ۔ جنا نجی گزشتہ بندرہ سال سے انہیں باد کے مندوشان حصتہ کامسلم لیڈر سمحصاصاتا ہے۔ انہوں نے او بورسٹی کے لیے بھی بہت عمدہ کام کیے جس کے اعتزات میں ا۔ ١٩٠٦ء ميں سرجميس لا توش لا انہيں يونمورشي كادائس جانسلر مقرر كر ديا تھا۔ اودھ كے ايرنشنل جودنشنل كمشنر كاعبدہ نہوں کے بہت سے مالی نفضانات اسلامے بعر منظور کرایا تھا جس کی دجہ مض یر تھی کہ انہوں لے جب دیجھا کہ اتنابڑا ذمددادى كاعبده بلاطلب مجع ملتاب تو مجعداس كومنظودكرلينا جابية اورعدر ندكرنا جابية بندت مندرلال صاحب كا اودہ نیج پر نامزد ہوناایک نئی بات تھی مگراً فرکار مالی نقف انات کی وجہ سے مجھروہ ابیٹ اُزاد بیشہ کر لے لگے۔ پیٹٹرٹ مندرلال صاحب کوالدآباد کے طاب ارسے سمیننددلیسے و بمدردی رہی اور وہ ہمندو طلبار كاس عظيم الثان إور ونك بأوس كم بانيول ميس سے بيس من نام لارو ميكدانلدىر دكھا كيا ہے -بولیٹکل معاملات میں بٹرت مدر الل صاحب کا نگرایی خیال کے آدمی ہیں اور آپ اس کے گذششہ اجلاسول میں شریک ہو چکے ہیں آپ ایک یا بند مذہب مبندہ ہیں اور تمام مجلسی و مذہبی امور میں ذات المخبرعالم اسروسمبره. ١٩٩) یات کے قوا عدم یمنی سے عمل کرتے ہیں ۔

### النهرى

جناب اشہری ایسے خندال بیٹیانی تھے کہ گوہزادول مصبتیں ان پرٹوٹ پڑتیں مگرافسردگی اور تم کو کو سے سے سرجائے دیتے۔ واوانگی میں بھی نہزیب و شائسٹگی کو ہاتھ سے سرجائے دیتے تھے۔ کہ گویا آپ ایک دوست تھے۔ اگر آپ اینے دوستوں سے برسول کے بعد بھی ملتے تواس شان سے بہجائے تھے کہ گویا آپ ایک مخطر کو بھی جدا نہیں ہوئے تھے ۔ طبیعت آئنی صاف بائی تھی کہ بھی کسی سے دیج وعناد محر بہیں دکھ اُلھب مخطر کو بھی جدا نہیں ہوئے تھے۔ طبیعت آئنی صاف بائی تھی کہ بھی کسی سے دیج وعناد محر بہیں دکھ اُلھب سے استے دور تھے کہ کسی نے اتنا بھی نہ جا ناکہ اشہری کس مذہب کے بابند ہیں۔ وہ نہایت سادہ مزائے تھے لڑکوں میں لڑکے بوڑھوں میں بوڑھے اور جو اور سے اور جو اور سے اور اور اور سے بھی بیش وخس کی انہوں نے بارہا سیر کی مگر اپنی لڑکوں میں لڑکے بوڑھوں میں بوڑھے اور جو اور سے اور جو اور سے بی بھی بیش وخس کی انہوں نے بارہا سیر کی مگر اپنی

عهنت وعصمت کی نگیراشت خوب کی۔ وہ کوئی معمولی النشار پرواز نه تھے ۔ان کی موت سے زبان کو ٹرانفضان پہنچا۔

مولانا عليم اورال رب بصبروك

مرزا غلام احمد قادیانی کے جائشین مولانا جکی اورا حمد بنائے گئے ہو ۱۳ مرازج ۱۹۱۸ و ۲ بے دن کے بنا طب مکان قادیان میں چند ہفتے بیمار سبنے کے بعد فوت ہو گئے جگیر صاحب ایک فاضل دمتجر عالم دین نمے فن طب کان قادیان میں چند ہفتے بیمار سبنے کے بعد فوت ہو گئے جگیر صاحب ایک فاضل دمتجر عالم دین نمے فن طب کان کو اعلیٰ دستنگاہ بہنچائی تنتی جس کو اپنے تنصف صدی کے طول تجربے سے بڑی نفو بہت حاصل ہوگئی تھی۔ آپ کے حالات کئی بہلو دُل سے قابل فور اور بین آ موز ہیں ۔ ان کی پیوائش م ۱۲۵ ھیا ۲۱ مراء کے قریب ہوئی ۔ آپ کے حالات کئی بہلو دُل سے آب کے چند سیاد سے پڑھے جس قدر استادوں سے آپ کو پڑھے کا موقع ملا۔ آپ کے بین میں معمولی تعلیم قرآن نفر لیب کے چند سیاد سے پڑھے جس قدر استادوں سے آپ کو پڑھے کا موقع ملا۔ آپ کے دورا پر ایس کے بین روس سے ایس کو بین میں اپنی پوری طاقت موقع ملا۔ آپ کے دورا پر ایس کے بین دورا سال کی عمر کے بعد آپ کی دما غی تو تیں اپنی پوری طاقت

حاصل کرچکی تغییں جھیل علوم اور مشاغل علمی میں آپ کو سخت محنتیں اُٹھانی ٹریں۔ آپ بے جھیل علم سے واسطے مختلف شہروں میں مختلف اساتذہ ئے فیض علم حاصل کیا۔ فارسی لا بورمیس منشی محد قاسم صاحب سے بڑھی۔ آپ کی طب کی تعلیم کی ابتداء بنجاب سے وٹی مگر آپ کے اصل انتاد تھسٹو کے ایک مشہور حکیم جناب مولوی مخد علی حسبین صاحب تھے۔ دو تین سال برا براک نے مولوی صاحب سے صرف طب کی تحصیل کی اور آپ کے باس رہے اور مطب دیجھا۔ جنانچراس کام کے لیے آپ کھنؤ نشرایف لے گئے۔ وہاں جکم صاحب سے درس لینے کے علاوہ مختلف اساتذہ سے مختلف علم بڑھے۔ ضراکی شان حب آپ کی طبیعت دمال سے اُعیاث ہونی اور متحسنوسے رامپوراکنے کاارا دہ کیا تو اپنی دلال میں آب کے امتاد جناب مولوی علی صین صاحب گولواب کلب علی خال کا نا را آباکہ ایک مریش کے علاج کے واسطے آو اگر منظور برو تو ملازمت بھی دی جائے گی ۔ اس موقعہ رہر علیم صاحب مولانا لورالدین کربھی را میورا بینے ہمراہ لے گئے ادراس طرح آپ کو تیکم صاحب سے نیش حاصب کرتے کا بوری طرح موقع ملتار ہا جلیم صاحب کی ابن ار سے بددا کے تھی کہ استناد سے مجرّبات کی دریا فت کرنا عزور می ہمیں اور علاج کر لے مہیں سب سے ضوری چیز شخیص ہے۔ تشخیص درست ہوجائے تو علاج کر نا آسان برما تاہے جنانچہ آپ سے اپنے استاد سے می مجرب نسخہ کی خوامش ظاہر نہیں کی بلکہ استاد لے خود ایک موقعه پر بیاض دے دی کہ اسے نقل کرلیں اور اپنے پاس د کھ لیں مگر آپ نے اس بات پر توجہ نہیں دی اور ا بنی اعلیٰ تشخیص کی بدولت معرکته الاً دا علاجوں میں کامیاب ہوتے دہے۔ طب کے علاوہ اور مبت سے علوم فقدا ورحد بين مين مجى برى مهادت حاصل كرلي تنمى علم صماب، اقليدس اور الجرا و فيره القبي طرح حاسنة تھے۔ فرض کر سرفن میں کامل تھے . حدیث آپ لے مگرمنظم اور مدئینہ منورہ میں پڑھی۔ جج اور زیارت کے بعب عرب ومصر کی سیراسی غرض سے کی کہ وہاں سے علوم صاصل کریں۔ طب بینانی کے علیاوہ آپ لے واکٹری اوروپیک مجى يجى، ديدك ايك بينوت ساب الإلى آب ك معددكا بن إسلام كى تائيد من اورمانت کے ساتھ معترضوں کو دنداں سٹکن جواب دیے اور بعض تصافیف میں بڑی تحقیق و تدقیق سے کام لیا ہے۔ مگر حيرت ہے كدالياً قابل أوى مرزا غلام احمد قاد بانى كے ميندے ميں كيے بيش كيا ورا بنا دين وايمان خراب كرايا. (مخبرعالم ۲۳ مادیج ۱۹۱۷)

لبوده جنرملك

بالوصاحب کوحال میں گرفتاد کر کے جلاد طن کیا گیا ہے۔ ان کو بنگالی قوم لئے راجہ کا خطاب دیا تھا ہو تھے۔ امہوں نے کلکتہ کے قومی کالیے کو ایک لاکھ روپہ دے کرعظیم تنہرت پائی تھی اور اس کے علاوہ آپ لے اخبار بندے اترم

کے لیے بھی سرمایہ بھم بہنچا یا تھیاجو سڈانٹن کی وجہسے بنداور ضبط ہوگیا تھا۔ بابوصاحب کئی ہمینوں سے معدا پہنے تمام تبال کے بنارس میں دہتے تھے۔ بہاں بھی آپ کے مکانات تھے۔ان کے گرفتار وحلاوطن کرنے میں بھی بڑی برشاری كى تكي تقى . بالوصاحب البين كلوسي تبين بكوف كئة تقيم بلكرصاحب ومشركث محرشر مين كروس بيلم سع مدوكة كئة تصاولات بكر ے گر نتار موئے . ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے آپ کو بنرولید حکم یاد کیا تھا۔ صبح کا وقت تھا جب مجسٹریٹ صاصب آپ کے مساتھ اِدھراُدھر کی ہاتیں گردہے تھے کہ اتنے میں بالوصاحب نے دخصت جا ہی کہ ناشتہ کا وقت ہے اجازت دیں۔ڈسٹرکٹ بحسٹر بیٹ ہے کہاآپ ٹھیر ہے آپ کے ناشنہ کاانتظام مہیں ہوجائے گا. بالوصاحب کو كه وخرنه تقي كرمعامله كيام يكن بات يرتفي كرصاحب مجسطريك بينام اركي منظر تصعد اخترس فارغ مولئ کے بعد نار کلکتہ ہے وسول ہوا۔ مجسٹریٹ صاحب لے اس کوسنا یا اور یا بوصاحب کو د کھایاجس کامضمون میر تنها "بسوده ملک کوگرفت ارکر کے جلاوطن کردو ی مجشریٹ صاحب نے بالوصاحب کی نوائش برنصف گھنٹ کی مهلت دی ۱۰ وقت براسینے مکان برائے اور قبائل کو، جواس وقت مکے بے خبر تھے، اپنی خبلا ولمنی کی خبر نائی ادر كيد مزودى سامان اور نقدى بي كربالوصاحب والسي أكري جن كواى وقت خور دُستُركث مجسطريا ايني بمراء گاڑئی میں بٹھاکرشیولور کے اسٹین مرلائے جوجھاؤنی بنارس کے اسٹین سے یا نج میل کے فاصلہ مرہے، دہاں ومطرك المجبل مين بندر بساور بدر بجير فرين فيض أباد بيضح كي اوراب وبال جبل خاندي نظر بند بي اد مخرخا لم ١٦٠ وارق ١٦٠

## مشبرحاك مغفورباد

مشیرجان ایک کېن مشق شاعره مجعول یا ارد دمیں اپنی زنانه شاعری کی نرالی بنیاد رکھی تھی، مفته کچے ستمبر المعلم المرين انقال كريس م

تق مغفرت كرم يرتجب نوش كام تحيي شاعرد كمياء ساتره تغيس جس كسى كوائبنى غزل كے دوحيار شعر كاكر سناديئے بس أسے محود متوالا بنا ديا۔ علم شعر کے ساتھ انہیں نن ہوستی میں تھی کمال صاصل تھا۔ یہ ان بی حسن فروش حسینان بازاری میں تغییں جن کے فیصنان صحبت حاصل کرنے کے لیے شرفائے قدیم اپنے لڑکوں کو بھیجا کرتے تھے اور وہ ان کی خانہ ساز یو نیورسٹی سے محسمہ تربند میب و بڑم آدائی وزبان وائی کی مندیں نے کر سکتے تھے ۔ محسمہ تربند میب و بڑم آدائی وزبان وائی کی مندیں نے کر سکتے تھے ۔ مشیر حال اور ان کی بھوٹی مہن نظر جان شکل وصورت میں بے نظر و بدرمیز تخصیں جن کا آفٹا ہے من وجم ال

اوائل سلامیاء کے اس روشن زما ہے میں بیکا تھا جب کہ نواب خلداً شیاں کلب علی خال تحت رامبور برجلوہ فرما احدان کے اکلوتے صاحبزاد سے رمشتاق علی خال عرش آشیاں) دلی عبدر باست تھے۔ اور دلمی و بھٹو کی سلطنتوں کے مٹ جانے کے بعدصرف بربی ایک اسلانی ریاست ہما الم افن کی اعلیٰ قدرومرا تب توصله افزائی کر دہم انتی و جانا نے مشہر جان کے بعدی وحسن کام کی شہرت کے ساتھ اعلیٰ قالجیت علم موسیقی نے ان کوریاست رام بورک تھا ارباب برخ الامیں ایک نمایاں حیگہ برما مورکر زیا۔ اور نظیر جان برم ولیع بدکی زیب و زیزت بن گئیں۔

بدوه زمانه تعاجب که امیر، دانی ، حباباً مرتی ویی ویی جیبے قادرالکام ومشا میرسوارمسائی دربار را بررخد بدونانه مشاخروں و نبرم سن کی رام بورمیں گرم بازاری رسی تھی۔ اکثر شعرار سے سینان ادباب نشاط کو بھی نگاوٹ تھی جنانچ کو یہ لوگوں کا خیال ہے کہ حفرت داخ دہوی کی سمجھ سمنے جائے جھی گرجھا گرموجاتی سے جھی کو گھی اورمنہ ہورہے کہ رام بورمیں جب کئی جی ان مجانب میرومنٹوی سفر یا دوائ ، اگی تھیں اور داغ مرقوم کو کلکته اسے کی دوست دیے کر خصست ہوگئی تھیں تو مشیر جیان کو بیرسخت شاق گذرا اور وہ اس سرکاری مشاعرہ میں جس میں برخی مشاخرہ میں جس میں برخی کے دار میراکی کی غزل اپنے اپنے دنگ ڈھنگ میں ڈالئی میں جب میں جس میں برخی کے دار میراکی کی غزل اپنے اپنے دنگ ڈھنگ میں ڈالئی میں برخی میں جس میں بردی کے دار میراکی کی غزل اپنے اپنے دنگ ڈھنگ میں ڈالئی میں برخی کھی ۔ اور میراکی کی غزل اپنے اپنے دنگ ڈھنگ میں ڈالئی میں برخی کھی ۔ اور میراکی کی غزل اپنے اپنے دنگ ڈھنگ میں ڈالئی میں برخی کھیں ۔ اور صفرت دا ہے کے اس شعر میں

مہ عزہ بھی ہوسفاک نگاہیں بھی ہوں فوں ریز علوار کے باندھے سے نو فائل شیسیں ہونا

کوں کو کہی وائی ساکاگذر ہومیرے گھیں دفتر میں غلط فرذلو دانسسل مہیں ہوتی کو سے کھی کو میں اپنے میواا در کی مائل مہیں ہوتی لیے کھی کو میں اپنے میواا در کی مائل مہیں ہوتی لیے کھی کو میں اپنے میواا در کی مائل مہیں ہوتی لیے بیادی مرتوم شاگرد دائی سے آن کا گہراتعلق تھا جس سے جمر جبالے پر بیاد کی میں ہوشیر جبان میں ہوشیر جبان میں ہوشیر جبان میں ہوشیر جبان کی در جبال کے گئی تھی ۔ غرض ہو کچھ مرصد بعد لؤا ب جنت مکان نے ان کو یاد کر کے ان کی لوتی عزیز جبان کی در جب مورد بیار میں میں جبان کی در جب مورد بیار میں میں میں مقرر فرمادی تھی۔ جو آخر ۱۹۲۹ عزیک جباری رہی۔

#### (مخبرعالم مرسمبرسط الماع)

علمی داد نی معوز اشخاص جب فوت ہوجاتے تھے توان کی جعلت کی خبر کے ساتھ لاز مّاان کے صالات 'زندگی بھی مخبر عالم میں شائع ہوتے تھے لکین البیے بھی حضرات تھے کرجن کے حالات زندگی اگر دستیاب نہ ہوئے توصر ف ان کی وفات کی خبر شائع کر دی جاتی تھی البیا اخبار وکیل امر نسر کے اٹیر بٹر نینج غلام محد بصاحب کے ساتھ ہوا جن کی صرف انتقال کی خبر ۱۵ رفروری ۱۹۱۲ء کے شمارہ میں تھیں ۔

یسے خلام محدصا حب ممالک واپیر پارخها و کیل امرتسر کی وفات چسرت آیات ، تو برو مسببتال لا بود میں واقع موفی ، در حقیقت کئی بسپرول سے ایک ایمو و بناک قومی حاد افزے حس برقوم کے علمی واد بی حلقول میں مموماً اورار دو کی اخباری دخیا میں خصوصا سخت درخی واضوس ظاہر کیا جار ہا ہے۔ بوئی شیخ صاحب کی فات با برکات مراروں خوبی کا مجرفت اور ابنائے حبنس کی فدمت وامعاد کا ایک زبرد ست تن دورا پنے وقت محت محت میں اور قومی اور تو تی اور ایس اور ابنائے حبنس کی فدمت وامعاد کا ایک زبرد ست تن دورا پنے وقت محت محت محت محت میں اور دوبیر برسیلیم کرنے تصف واران مول کی پابند کی کوبھا اتسام کے تجاد کے لیے شہراد کھی تنمی ۔ آپ کی انہوں کے انہوں کے ایک اور دوزم میں اور اور انسان کی اور دوزم میں اور انسان کی اور انسان کی اور دوزم میں اور انسان کی دوران کی دورا

رمخ بعالم. ١٥ فروري ١٩١٢م



#### مسيحا

یہ دوجز کا گلاسٹڈ شغروشن ڈاکٹر محربین صاحب نے امرت سرپنجاب سے ماہوارت انٹے کرنا تفروع کیا ہے جس میں علاوہ بنجابی شغرار کی غولیات کے کچھ طبق مصابین وظرافت وجرس بھی درج ہوتی ہیں جن کو مشی مولا مختض صاحب کشتہ امرت سری ترتزب ویتے ہیں۔ بہنجابی شغرار کے انداز سسخن ورنگ طبعیت کے دیکھنے والے صرور ایک روپریسال بیٹی کی جیج کر خصر پر فرا بیش ۔ ورنگ طبعیت کے دیکھنے والے صرور ایک روپریسال بیٹی کی جیج کر خصر پر فرا بیش ۔

## محبر وكن

دراس ودکن جہاں حترات الارمن کی طرح ا خیارات شائع ہوتے ہیں ا دربر ساتی کیڑوں کی طسرح
بہت سے ہرسال جاری ہوکر بعد موسم بند موجاتے ہیں۔ ان بیں حرف چند اخبار است سر بر آور دہ
د قابل قدر ہیں جن بیں ایک مجز دکن مراس بھی ہے۔ جس کا قابل د لائٹی ایڈیٹر د مالک مولوی بیر محد بعد لافا
صاحب ایک ہم رد دیکی وقوی فیرخواہ وہی خواہ خفس ہیں۔ ہی وہ اخبار ہے جو مدراس ہیں رہ کر دکن
کی بوری فدرت کر تاہد ور الم کاران سلطنت و سلطنت کا نہا ہت ہمدر دوخیر نواہ ہے۔ ہر
جھوٹے بڑے کام میں حقہ لیت ہے۔ ہر حنید یہ اخبار حبس طرح اپنے ادائے فرعنِ منصبی ہیں شہور
وموون ہے۔ اسی طرح سلطنت اس صفیہ کے عطیات سے محروم ہے جس کی دجرت یہ
یہ ہے کہ ہیر برچہ اپنے آزاد خیالات کو کسی صح کی نیان نہیں چھوٹ سکا۔ ور دنبا ہر کے لوگ فیفن
یہ ہے کہ ہیر برچہ اپنے آزاد خیالات کو کسی صح کی نیان نہیں جھوٹ سکا۔ ور دنبا ہر کے لوگ فیفن
ا خیار کم بیا ہے تو جاتے ہیں۔
اخبار کم بیا ہے تو جاتے ہیں۔

رمجعالم مرادة إدىم بني هذا ع

### اخسارعا

اخبارِ عام لامور کامنسمبور ۱ خبارتھا۔ اس ہیں برٹے لائق و بخریے کار ایڈیٹروں نے کام کیاہے۔ اس کا استستہارنٹر ہیں اور منظوم بھی تشائع ہوتا تھا۔ چنا پخر مجوزی مر ، ۱۹ و کے مجرعالم ہیں حسن یا منظوم اثنتہارسٹ ایج موا۔

جس سے سارام ندوا تف کارہے یہ سقم سے ادر عیب سے عادی ہے یہ مالے یہ ہر معتذر یا تھ ہیں جس جا گھ ہیں جس جگہ اس کے نہیں ہیں ناظری کے مضامیں برمحل بھولت پھولت پھولت کے مضامیں برمحل تفرز سے گومتل جم کے جام کی شوق سے دیتا ہے جو فرزانہ ہے شوق سے دیتا ہے جو فرزانہ ہے مشتری قائل ہیں اس بیوباد کے مام کی ہمتوں ہیر دال ہے مام کی ہمتوں ہیر دال ہے مام کی ہمتوں ہیر دال ہے مام کی ہمتوں ہیر دال ہے

فیفن پہونچاتا ہے یہ انجارِ ملک اس سے مالامال ہیں تجتار ملک

### القصح

اس نوسنیوع اخبار کا بہلائر ۱ من کو بریل سے شائع کیا گیاہے۔ ایڈ بیٹر و بر وبرائم جنا ب جکم

فیصح الزبال صاحب آخر بچر ایونی ہیں۔ بارہ صفح کا اخبار ہے انھائی بچھپائی معمولی ہے۔ معنا بین اس

کے لائن ایڈ بیٹر کیا علی د باغ سوزی کا بتروے دہے ہیں اس کا بہلامضون جو ہمارے اغواض و مقاصد "کے
عزان سے مکھا گیا ہے تابل دید ہے۔ اس کا دو سراعلی صفعون قابل تعربیت ہے۔ بیکن ہرصفی میں مجستر بر
ادویات کا است تباریجی شال ہے جس سے یہ بیتہ جیلتا ہے کہ الفیصی نہ فقط طک کی خدمت کرتے والا برجہ ہے۔ بلکہ جواہرات طبق سے بھی طک کو باخر کرتا رہے گا۔ اور حیکم صاحب کی فرقر تہ ادویات
عام طور پر بلتی رہیں گی۔ یہ برجہ سے اور ۱۱۔ ۲۹ کوشائع ہوا کرے گا۔ ورجیکم صاحب کی فرقر تہ ادویات
عام طور پر بلتی رہیں گی۔ یہ برجہ سے اس اس کا دوسرائم رابت کے ہماری نظر سے نہیں گذرا۔ ہر جید کر بربی میں کچھ
بارہ اسنے سے ۔ میکن اس کا دوسرائم رابت کے ہماری نظر سے نہیں گذرا۔ ہر جید کر بربی میں کچھ
اخبارات کی کی نہیں ہے میکن برخواہ اخبار تاب ہو۔

مجرعالم مرادآباد ٢١٨مئي ١٩٠٩ء

### الميستزان

دد دوبین منته سے اس نام کا مفترین دوبارسٹ انتے ہوئے والا اکھ صفی کا خیار علی گراھ سے شائع ہوئے والا اکھ صفی کا خیار علی گراھ سے شائع ہوئے والا اکھ صفی کا خیار المیزان کے بمبر شائع ہو ہے جس خدر المیزان کے بمبر شائع ہو ہے ہیں ان سے ایڈریٹر کی عدہ فالمیت کا پورا پورا شوت ملتا ہے۔ فدا کرے اس اخبار کو صدب مشامر کا بیبانی حاصل ہو کہ علی گڑھ اخبار سے فالی نہ رہے۔ المیزان کی قیمت بھی چنداں گراں مہیں صرف یا بی حروب سالانہ ہے ۔"

ر ميزعالم مرادآباد عيم فردري مصلفاع

### آل اندياشيعه ترك

نوشیوع اخبارات میں عمو ًاا در شبیعه پرچوں میں خصوصًا یہ اخبار قابلِ و قعت ہے۔ اگرچہ یہ اخبار اس سال جاری ہوا ہے گراین عمر کے ساتھ ساتھ آہند آہند تر تی کڑا جاتا ہے۔ اول ہماہ میں دوبار شائع موتا تفامكراب مهيني بين تين باريكم ، ١١ اور ١١ كو تنكف لكسم اور ١١ كي تحقق مِوسے امیدہوتی ہے کہ بیر صرور بارج ۱۱۹۱۷ تاک حسب و عدہ ہفتہ وار ہوجائے گا-اس و قت تکے مشیدہ فرقہ کے جس قدر اخیارات اور رہائل ٹنائغ ہوسے یا ہورسے ہیں ان سب ہیں اکس ا خیار کو پیزخاص اثنیا زحاصل ہے کہ پرکسی مجانث و مباحثہ میں حصہ نہیں لبتا۔ بلکہ آزادی کے ساتھ انجاری فرائف کونهایت عمد گیسے اداکرتاہے ادر برقوم وہر فرزنہ کی مساوی فدمت میں صروت ہے۔ اگرچہ اس کے نام سے ایک خاص وقد کی طرفداری ظاہر ہوتی ہے مگرینیں یہ ایک عام اخبار ہے'اس انجار کانا م سن کرہر کوئی سٹ بہیں بڑسکتا ہے بیکن اس کے مضابین دہجھ کر اس کابیسٹیہ يقيناً دور بوجائے گاور وہ اس اخبار کے لائق ایڈیٹر کی مرنجان ومریخ یالیسی کا عزور اعتراف کریگا بیکن ایسی حالت بیں تعجب ہے کہ ایک ایسے عام اورمفیدا غراص و مفاصد کے اخبار کوکیوں ایسا نام رکھ کر کشبہ ہیں خوالا کیا ہے اور اس کی مناسرے اصلاح کیوں نہیں کی جاتی ۔ اس اخبار کی ضخامت باردصفیات ہے مکھائی جھیائی اور کا غاریجی اچھا ہیں۔ قیمت بین رویب سالانہ ہے نسیکن مز درت ہے کہ پہ قتیرت اخبار کی رفتارِ ترتی کے ساتھ ندم برقدم مذجلے خواہ پہ ہفتہ دارہویا اس کی ضخامت برص حجائے۔ ایسی حالت بیں یقینا سنبید گرز ف کو اپنے ارادے بیں بوری کا میابی ہوگی۔ اہلِ ملک کو ایسے ہونہاریرجہ کی صرور تدرکرنی چاہتے۔

ري بالمرادآ إدا ه الربراولي

#### ا دسیت

اس بو بناررسالد نے جنوری ۱۹۱۰ ہے جاری ہو کر سربایہ اردویں ایک قیمتی اضافہ کر دیا ہے۔
گر ہند و شان میں اس وقت چند رسالے قابل تعربیت شائع ہورہے ہیں مگر پررسالدایی طرز و
نوعیت میں انہا ہی نظرہے جو ۱۹۰۸ کی کتابی ڈبل نقیطن اور بم صفیات پر شائع ہوتا ہے اور
ہم صفی میں دو کالم ہیں جو حمولی نقیطن کے ۱۰۰ صفی سے ہرگرہ کم بنہیں۔ اس میں تصادیر و شہور و معرف ف
عمارات کے نقشتہ قابل دید دیئے جاتے ہیں۔ اور بعض بعض تصادیر کے ساتھ ان کے حالات بھی
ہزایت دیکٹن بیرایہ میں منصح جاتے ہیں۔ نوبت رائے صاحب نظر منصوی کی ایڈ بیٹری کے علاوہ
ہزایت دیکٹن بیرایہ میں منصح جاتے ہیں۔ نوبت رائے صاحب نظر منصوی کی ایڈ بیٹری کے علاوہ
اس رسالہ ہیں ہند و شان کے مشہور انشار بر داز اپناز و تِ فلم دکھارہے ہیں۔ منحائی چھیائی اعلی تیم
کی ہے۔ کا غذ نہا بیت عمدہ و نفیس۔ نومن ہر طرح پر رسالہ قابل لوجہ ہے قیمت مرف چار دویے
سالان مقررہے۔ منونہ چھاتنے کے مک شرع ہونے سے مان ہے۔ سٹ تنقین انڈین پریس الا آباد سے
درخواست کر کے اس سٹ ایر رعنا کا نظارہ کر سکتے ہیں۔

رمخرعال مرادآ إدمراج سناهاعي

#### بيدر كزسط

ایک و صد سے بیدرگرز ط بیدر ضلع محد آباد علاقہ جبد را بادد کن سے ہفتہ وارشائع ہوتا ہے جو
علادہ اپنے ملک ی ضربات کے عام اخباری جیٹیت سے بھی جیدر آباد دکن کے اوراخبارات بی بمتاً
ہو بمگرافنوس ہے کہ اس کی طرف نظام محکومت یا اس ملک والوں کی اتن بھی توجہ نہیں جبنی کہ
مدراس یا دو مرے مقامات کے اخبارات کی طرف ہے ور نہیدرگرز ط اب تک مجھے کا مجھ نظر
آباد میکن ہیں امید ہے کہ یہ و نبار پرچے جب کسی قربی گورندی علاقہ یں نشقل ہو گاتواس کے ایڈسٹر کی
دسیم معلومات اور اکداد خیالی اسے صرور فائد ہی ہو پائے گی اب تو گھر کے بیروں کو تیل کے بلید سے
کی صرب المنال اس برصادی آتی ہے ۔ اس کے مضابین محمانی چھیائی کا غذست موزوں ہیں ایڈریٹر کی
کی صرب المنال اس برصادی آتی ہے ۔ اس کے مضابین محمانی چھیائی کا غذست موزوں ہیں ایڈریٹر کی
خالی فادر خدمات فابل تعربیت ہیں ۔ ہے قیمت مقرر ہے ۔ شائعتین جھڑات کواسٹراف تو جرکن جیسے کے۔
ثالی فادر خدمات فابل تعربیت ہیں ۔ ہے قیمت مقرر ہے ۔ شائعتین جھڑات کواسٹراف تو جرکن جیسے کے۔

(EL911- City10)

#### الخسياد

" جس نے صرف اسلام کالفظ بھیوڈکر انجار کا جامہ بہنا ہے 'دیجھے کس خاص رنگ کو اختیار کرتا ہے۔ جس کی حالت آئیندہ چل کرسٹ ایر کچیو معلوم ہو۔ نیکن ہم خوش ہیں کہ ہمارے تنہریں اور دو نوشنیوط انجارات کا اضافہ ہوا۔ بقول کسے بڑھتی ہوئی دولت کس کوبری مگئی ہے۔ اس کے لئے بھی ہم کا بیبابی کی دعا درکرتے ہیں ۔»

بھی ہم کا بیبابی کی دعا درکرتے ہیں ۔»

( مخبرعا لم مراد آ با د ' سے باکتو برساللہ لینے )

#### اخپارمدس

" . بخورسے اس نام کا انجار سرّوع منی سے شائع ہوا ہے جس کے اس وقت تک چار بائخ مبر ہمارے یا س آجھے ہیں اور ہماری نظر سے گذر جھے ہیں۔ اس کے ابٹر پیر مشہور کہند شتی ما فظ نور انحسن صاحب اور سب ایڈیٹر لائن حین صاحب فوگ امروہ ہوی ہیں۔ منستی مجیر حسن صاحب فیجر انجار صحیف بجوراس کے مالک وہنتم ہیں۔ گواس وقت تک یہ اخبار ایک عام اخباری روش پر قام ہے۔ جس بی بے صرورت مضایین نیز اور برشیر نظ کا صحد پا یا جاتا ہے اور اکٹر مناجا نیں وغیرہ ہوتی ہیں جن کی اخبار ہیں ہرگز مزورت محسوس نہیں ہوتی میکن امید ہے کہ لائن ایڈریٹر اور مجر برکار مالک اس اخبار کو اسمی باسی تا ہے اور اکٹر مناور کا جو آجھے کا غذیر نوکسنا میں امری باسی اس اخبار کو اسمی اس اخبار کو اسمی باسی تا ہے مرف بین رویے سالانہ چندہ ہے۔

رمخرعالم مرادة بادعيم مئى سلاف ايج

### ألبِلَال

"رویت بلالِ عدکاجس طرح عام انتظار واستنیاق ہوتا ہے اسی طرح ملک اب الہلال کا کا برہفتہ نہایت شوق بھری نگاہوں کے ساتھ راہ دیجسارہ تاہے۔ دراسی دیرہوئی اور بجینی پیدا ہوئی۔ ایک دوسرے سے پوچینا ہے کرکیا الہلال آیا۔ باہوار رسالوں میگرینوں اور جرنلوں کے علاوہ ہفتہ وار اور ہفتہ میں دوبار بلکہ روزاندا خیارات کا اب وہ استنیاق نہیں جو الہلال کا پیاجاتاہے۔ اس کی اعلی چیپائی اور نوست نا گئی کے حروت نرکین ٹائٹیل بیچ کے بعدا علی جیک بیا جاتا ہے۔ اس کی اعلی چیپائی اور نوست نا گئی کے حروت نرکین ٹائٹیل بیچ کے بعدا علی جیک سفید کا غذا ورکیت نقدا دیر تاہد اور نوست نا گئی ہور وفال البلال اپنے دنگ کی دراصل ملک کوسون مورت تھی۔ اس کی کو مولانا ابوالسملام آواد دہوی نے البلال اپنے دنگ کی دراصل ملک کوسون سے جوا اور بہاری میسے ہفتہ وار مصور اخبار نے شائع ہوکر نی الوافع اخباری دنیا میں خوبی کے ساتھ پوراکیا ہے۔ الہلال جیسے ہفتہ وار مصور اخبار نے شائع ہوکر نی الوافع اخباری دنیا میں ایک نمایاں اور نیکی اضافہ کو دیا ہے۔ میکن ان سرب باتوں کے بعد خود الہلال اپنی کئی خام مرت اور علاق طرا بس کے جنی فوٹو کے دیگر تقاویر کے عدم انتظام کا شاکی ہے جس کی وجہ شایداس کا بھاری خریج ہے طرا بس کے جنی فوٹو کے دیگر تقاویر کے عدم انتظام کا شاکی ہے جس کی وجہ شایداس کا بھاری خریج ہے مور تھی سے بین اللہ سے جس کی وجہ شایداس کا بھاری خریج ہے میں کی وجہ شایداس کا بھاری خریج ہے مور تھی دور تیار انہیں ہورکانا۔

مولاناها حب اورکسی تسم کی املاد قبول نہیں کرتے۔ اکٹر تعطرات نے امرادیں دین خود درخواست کرکے قبیقوں میں اضا فہ چاہا گر حضرت آزاد نے ایسی تمام امرادیں اور اضافہ کی درخواسیس سٹ کریہ کے ساتھ یہ کہر واپس کر دیں کہ الہلال بجزابنی مقررہ قبیت کے اورکسی قسم کی کوئی امراد و اضافہ قبول نہیں کرسکتا نہ ایسی امراد واضافہ جینرہ سے کوئی اخبار ترقی کرسکتا ہے۔

ہیں رسارہ بین ایروروں مہیں ہی کرنے اسٹ عنت اور کیا ذریع ترقی ہوسکتا ہے۔ اس سے ملک اب ایسی حالت ہیں مجز کٹرتِ اسٹ عنت اور کیا ذریع ترقی ہوسکتا ہے۔ اس سے ملک کوسی نت عزورت ہے کہ اس ہونہار اخبار کی قدرکرے۔"

(مخ عالم مراد آباد مهم تمبر الواع)

### فالوسرخيال

" بدرسالد ۱۸ با ۱۳ سائزی کی بی تقطع پر پیاس صفحه ای بوار کا پیمان کوٹ بیاب سے بیادگار

بیات بخش صاحب رتسام حوم محد عبد الجمید صاحب سالک بٹالوی کی ایڈ بیٹری میں اس جینے سے

شائع ہونا سنسر ورع ہوا ہے۔ جس کا بہلا نم ہمارے بیش فنظر ہے۔

اس بین نقریبًا چیوسات مختلف حضرات کے مضامین اور چید نوزیس درج ہیں اور صوف ایک

فرل رسا صاحب مرحوم کی مختلف حضرات کے مضامین اور چید نوزیس درج ہیں اور صوف ایک

اس کا مائٹیل بیج دیچھ کر ہمارا خیال ہوا تھا کہ اس بین رسام وحم کا وہ کلام ہے جواس وقت تک

مختلج طبع واست عن سبے - ان کے صالات زندگی کا ایک بہت بڑا حصد اس بین ہوگا - ان کے

مختلف مضامین میں بعض بعض مصنمون صورت کو بنایت بہت بڑا حصد اس بین ہوگا - ان کے

مختلف مضامین میں بعض بعض مصنمون صورت کو بنایت بہت بید رسالہ آب و تا ہے سے شائع ہوتا ہے

ہم فانوس نیال کی موجودہ شکل وصورت کو بنایت بہت ندگر تے ہیں۔ مکانی چھپائی کا غذ بہت عدم

(مخطالم مرادآباد مرجون كالواع)

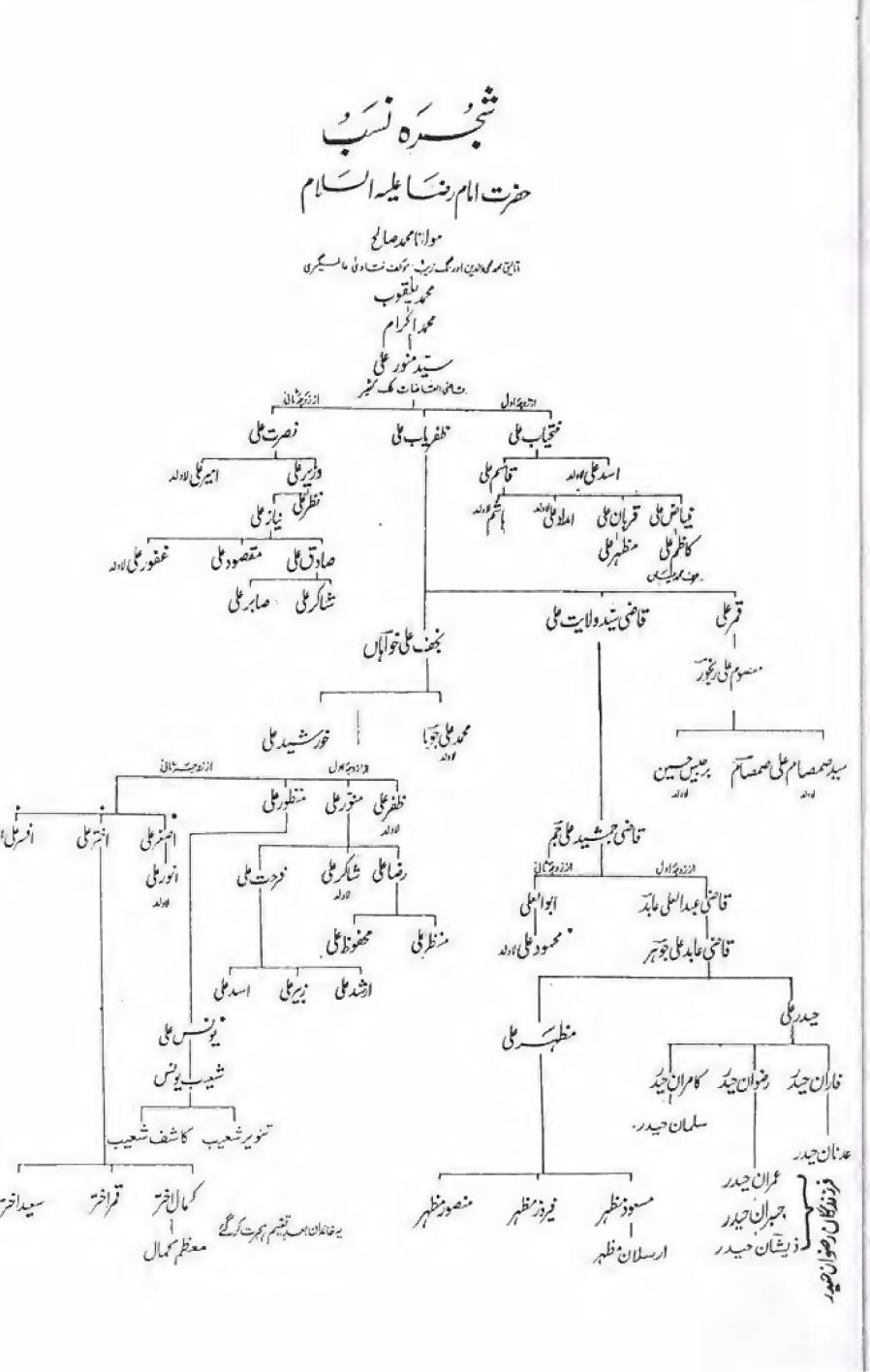

## شجره وخاندانی احوال وابستگان محیرعالم محیرعالم حکوالهٔ جسات

 البتریہ بات سلّمہ ہے کوغیر کی ستیاحوں اور بطور خاص انگریزی تیاحوں نے ہندوشان کے مسلمان بادسشا ہوں کو بدناً ا کرنے کی بڑی نایاک کوشسٹش کی اور میرصورت سے ان کو بدنام کیا ہے۔

أنا تفاراس سے وہ توبین امیر سوالات کر المے جور ہیں۔

" جس جینے سفیر ایران ہے ملک کو واپس گیا ملاصالح کی دربار میں متنہ ورا گو بھگت ہوئی۔ یہ بھوا
ماللگر کا اتنا د تھا اور ایک ترت سے بنی جاگر میں جو شابجہاں تے اسے دے رکھی تھی ٹر میا تھا۔ جب
اس نے سنا کہ شاہزادوں کی باہمی لڑائیاں تتم ہو بچی ہیں اور اس کے سنا گر دنے اپنی الوالعز فائے تجزیر و
یہ بوری کا بدبای حاصل کر لی تو فوراً دبی ہی آیا۔ اور اس کو بوری امید تھی کہ اب امارت کا درجہ بہت جلد
حاصل ہوجائے گا۔ چائی تو واگ دربار میں ذی دجا ہمت تھے میں کو اس نے اپنے جا بندار بنائے تھے
میان کہ کئی شخصوں بلکہ روشن آرا ہو گئے بھی اور نگ زیب کو یا دولایا کہ آپ کا قابل انتخطیم اور
کی دو دربار میں آتا بھی ہے یا نہیں۔ میکن آخر کارجب اس کو دیکھتے تنگ آگی تو حکم دیا کہ ملا کہ دو دربار میں آتا بھی ہے یا نہیں۔ میکن آخر کارجب اس کو دیکھتے دیکھتے تنگ آگی تو حکم دیا کہ ملا کہ دو نشمند خان اور تین چادا ورا ہم
حوالم دون کی دربار میں حاصر ہوں جہاں صرف حکم الملک دانشمند خان اور تین چادا ورا ہم
طول طول گونگ کو بیا در گھتا ہواور نگ زیب نے ملاسے کا تھی کر جو کھتے اپنے آغا کی ذبانی میں نے سلے طول طول گفتگ کو بیادر گھتا ہواور نگ زیب نے ملاسے کا تھی کر جو کھتے اپنے آغا کی ذبانی میں نے سلے کھی کر شاہوں کہ نہیں کہ اس کا مطلب حسب ذبل تھا لینی اور نگ زیب نے فرایا۔

بی شرک بنہیں کہ اس کا مطلب حسب ذبل تھا لینی اور نگ زیب نے فرایا۔

" فاتی ابراہ مہر بانی یہ تو قراب کہ آپ مجدسے جاہتے کیا ہیں۔ ہی اآپ کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم آپ کو دربارے اوّل درجہ کے امرام میں داخل کولیں ہے لیکن اس سے بہلے اس بات کا آبت کرنا صروریات سے ہے کہ آپ کسی نشان و تت کے مستی بھی ہیں بانہیں۔ ہم اس سے انسکار نہیں کرتے کہ اگر آپ شخی ہوتے ، آپ ہم کوایک تربیت یا فتہ نوجوان تحف بتا ہے تاکہ ہم بتادیں کہ اس کی تعلیم و تربیت کی بابت نکو گذاری کا زیادہ سنی اس کا باب ہے بیاس کا اشاد ۔ فر بایٹ توسہی کہ آپ کی تعلیم سے کون می واقعیات بھے حاصل ہوئی ہے۔ کیونکو آپ نے تو جھ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی تعلیم سے کون می واقعیات بھے حاصل ہوئی ہے۔ کیونکو آپ نے تو جھ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی تعلیم سے مرابا و شا ہوئی ہے۔ کیونکو آپ سے مرابا و شا ہوئی ہے۔ دس ہیں سب سے مرابا و شا ہو اور اس کے بعد شا ہو انگشتان اور فرنگشتان کے اور

بادشا ہوں مثلاً فرانس اور اندلس کے بارے بیں آب یہ تبایا کرتے تھے کربر لوگ ہمارے ہا کے تھوٹے چھوٹے راجا دّن کے موافق ہیں اور بید کہ ہندوشان کے بادشا ہوں ہی صرف ہمایوں اکبر، جہانگیر اورسناہجہاں ہی ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جن کے آگے تمام دنیا کے بادشا ہوں کی شان مرحم سے اوریدکد ایران از بک کاشفر "نار ایگواسیام بین اور ماجین کے بادست اسلاطین مند کے نام سے كانبيتے ہیں۔ سبحان اللہ آب كى اس جغرافيہ دانى اوركھال مارىخ كاكياكہنا ہے كەمجھ جيسے تخف كے اشاد كولازم مذتفاكدونياكى ہرايك توم كے حالات سے مجھے طلع كرتا ، مثلاً ان كى قوت جنى سے ان كے وسألي أندنى اورطرز جنگ سے ان كے رسم ورواح اور ندام ب اور طرز حكم انى سے اورخاص خاص امورسے جن كووه البينے حق ميں زياوه مفيد سمجھتے ہيں۔ بتفصيل اور جداجدا مجھ كو آگاه كرنااور علم يارىخ مجهدا بيامسلسله دارېشه هانا تاكه بين مرايك سلطنت كى جرط بنيا د ادر اسباب ترقی د تمنزلی ادران حادثات دوافعات اورغلطبوں سے وافقت ہوجا آباجن کے باعث ان میں ایسے برڈے براجے انقلابات ظهور میں آنے رہیے ہیں اور قطع نظراس سے کہ آب مجھ کو بنی آدم کی وہیع اور کامل تاریخ سے ا گاہ کرتے۔ آپ نے تو ہمارے ان مشہور دمعروت بزرگوں کے نام بھی اچھی طرح ہیں بتائے جوہاری سلطنت کے بانی تھے اور ان کی سوالخ عمری اور ان خاص اطوار کی بیافتوں سے جن کے باعث وہڑی بڑی فتومات کرنے کے قابل ہوئے۔ ان فتومات سے پہلے جودا قعات طہور يس آية ان سيريهي نادا قف ركها وربا وجود بيركه باد شاه كوايني بمساية نومون كي زبا نوب سے وافف ہونا صروری ہے بائے ان کے آپ نے محصر کو بی مھنا پر استھایا۔ اگرچداس زبان کے سیھنے ہی میری عركا ايك برا حصة ضائع بردا مكرب شك آب نے يہ بھا تھاكد آب مجھ يرايك ايسى زبان كے سكانے سے جو دس بارہ برس برابر محنت کئے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی ایک دائی احسان کرتے ہیں۔ آپ نے بغیریہ سوچے کہ ایک سف ہزادہ کوزیادہ ترکن کن علوم کے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ صرف صرف و مخو ادر ایسے فتون کی تعلیم کوجو ایک قاصنی کے لئے صروری ہیں مفدم جانا اور ہماری جانی کے آیا م کو ہے فائدہ اور تفظی کجنوں کے برط صغیر بڑھانے ہیں ضائع کیا، بس یہ الفاظ تھے جن میں اورنگ زیب نے اپن ناراضی کا اظہار کیا لیکن بعض پرطسے سکھے آدمی یا توباد شاہ کی خوشا مداور اس کے کلام کی قوت و کھانے کو یا ملاصالح کے صد کے ارسے یوں کہتے ہیں کہ بادشاہ کا الامت کرنا اسی برختم نہیں ہوا بلکہ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرکے دوبارہ ملاکو کہا: -اوكيات كمعلوم مذتفاكه جيبتي بب جب كه قوت عافظ قوى موتى سے ہزاروں معقول

باتیں ذہن نشیس ہوسکتی ہیں اور آسان کے ساتھ انسان ایسی مفید تعلیم حاصل کرسکتا ہے کہ جن سے دل بیں نهایت اعلیٰ خیال بیدا ہوجاتے ہیں اور انسان براسے براسے نمایاں کا موں كرنے كے قابل ہوجاتا ہے۔ كيانمازم ون عربى زبان ہى كے دريع سے ادا ہوسكتى ہے اور بهارى اصل زبان بين اسى طرح منهي بوسكتى اور مخصيل مسائل تنزعيه كياز بان عربي يرموقوت بيس أب في مارے والمر ما جد كوتو يتمجها دياكم مست فلسفه پادها في بي اور محفي خوب ياد ہے کہ آپ برسوں ایسے بہودہ اور لغومسائل سے مرے دماغ کویرلیشان کیا گئے۔ جن کے حل ہوجانے کے بعدیمی اطبینان خاطرحاصل منہیں ہوتا اورمعاملات دنیا وی ہیں ہمی کار آمد بنهي بوتے اور وہ عرف ایسے غرمعین اور فضول خیالات وتو ہمات ہی جو تجھ ہی توبٹ ی مشكل سے آتے ہیں مكربہت ہى جلد محربجول جاتے ہیں اورجن كانتيج هروت يہ ہے كدد ماغ برنتيان ادر عقل خرط ہو کر آدمی منھ زور اور سٹیلا ہوجائے کہ لوگ اس سے دق ہوجا بین۔ میٹیک آپ نے میرے او قات گراں ماید کے کئی سال ایسے مسائل مفرد صنہ کی تعلیم میں جو آپ کوم فوب سقے ، مرف کردسے مگرجب میں آپ کی تعلیم سے علیحدہ ہواکسی براے علم کے جاننے کا فخر نہیں کرسک تفاجزاس کے کدابسی جندعجیب اور نیزمعروت اصطلاتوں سے واقعت تفاجوایک عمدہ سمجھ كے نوجوان شخف كى صحت كوست كے تنه دماغ كو مختل اور طبيعيت كوجران كر ديتى ہيں اورجو ترعيان فلسفه کے جھو لیے دعووں اور جہالت کے جھیانے کی خاطراب کی مانند بوگوں کویہ دہن تشین كاناچائى بى كەرەغقل درانى بى سىب سى بىلىھ بوت بى ادرىدكدان كى تارىك ادرىت نە المفهوم بن بن بن بن بن ايسے برت سے دفائق بن بوكر: ان كے اوركسى وعلوم نبي كاطلى كئ بن-اكراب مجه كووه فلسفه مكات جس سے ذہن اس قابل ہوجاتا ہے كربغير بربان اور دليل صحيح كيسى بات كوتسليم ببي كرتاريا أب مجد كوابيا سبق يرطهات جس سے انسان كے نفس كوابيا شرف اورعلوحاصل ہوجانا ہے کہ دینا کے انقلابات سے جتا تربنیں ہوتا اور ترقی و تنزل کی حالت ين ايك سار بها معدياتم مجھے انسان كے اوازم فطرت نيچرسے دافف كراتے يا مجھے ايسے طراقي استدلال سے عادی بناتے کرتفورات وتخیلات کو چیواکرسم بیشرامول صادقہ بدیہد کی طرت رجوع كرتاا ورعالم مافيها كے حقائق واقعية اوراس كے كون وفسادى ترتيب و نظام كے معارف يقينية س مجع مطلع كرت ، اورج فلسفه آپ نے محص عليم كياہے وہ ايسے سال برت تمل ہوتاتو ہیں اس سے بھی زیادہ احسان مانتا جنتا کہ سکندرنے ارسطو کامانا تھا اور ارسطوسے بھی

يمهل خيالات ج رُنيرن عالمكر سے منسوب كئے ہيں ان كوبر صفے كے بعد كوئى سجد داركسى معقول آدى كے متعلق

بنين كبير كماكر اس في ان جيالات كاظهاركيا بوكار

تدکورہ عبارت کا آخری فقرہ "آپ گا وَں چلے جائے اس سے بعد کوئی نہ جائے کرتم کون ہوا ورتھاراکیا حال بنے

ایسے غیر شریفانہ اور اخلاق سوز فقر سے انتہائی برئیز انسان بھی ا بنے استاد کی سٹان میں نہیں کہرسکتا۔

«کی نماز عرون عربی زبان ہی کے ذریعے ہوسکتی ہے یہ یہ بات کوئی دیندار مشرع پیکا و تبچا مسلمان اپنی نربان سے کہجی

مہمی نہیں نکال سکتا کجا کہ عالمگیر جیسیا یا بنوشرع و تدہمی کا مشیدائی ، مستمد شعائز اسلام کے منافی خیالات کا اظہار کرے گا

برزرکے مزدیک استاد کو عالم الغیب بھی ہونا چاہیے 'پٹے باز بھی ہو، بتوٹ کافن بھی جا شاہو، گھوڑ سواری بھی سکھا آہو بیرا کہ اور کا بھی اہر ہو، مورن ہو، بحزا فید کے فن سے بخربی واقف ہو، عامقوت میں ملک رکھنا ہو، معامشیات کے مسال

یس بھی دسترس حاصل ہو۔ یہ محال ہے میکن برزر اپنے ان خیالات کو عالمگرسے غسوب کرتا ہے، جو بھی بہیں ہیں۔ برزیر نے اپنے اسی سفر نامے میں عالمگر کے لوگوں اور لوگیوں پر انتہائی سٹر مناک الزام لیگئے ہیں بوسرتا یا فلط ہیں اور ان کی کوئی بھی اصلیت نہیں ہے ۔ اگر عالمگر کے خیالات برزیر کے لیکھنے کے مطابق ہوتے تو وہ نماز عربی کے بجائے ار دویا ہندوستانی اور کسی دومری زبان میں اداکر واتے اور طرفی تعلیم میں تبدیلی کرتے ۔ اپنے نظریر کے مطابق کا لمگر اپنے دور میں دقی انوی خیالات کے علمار کی جگر تی ہے نہیں ہے اس میں ذرہ برابر بھی صدافت نہیں ہوا۔ بن سے واضح ہوتا ہے کہ بھی برزیر عالمگر کے خیالات کے بارے میں محملے ہوں میں ذرہ برابر بھی صدافت نہیں ہے۔

مولوی محدصالے کوسٹ ابھیاں باد تناہ نے پر گزش بورضکع مراد آباد کے سات آسکے مواضع محد بور ویزہ مسانی دوام عطا کے ۔ اس سے اسموں نے وہیں سکونت اختیار کی۔ مولانا صالح صاحب کے انتقال کے بعد آپ کے بوتے سستید محدسید اس ماگرک مالک اور قابض ہوئے اور پرگزشن بورکی فضا کا عبدہ اس زیانے سے ملا وضا کا منصب نسلاً بعد نسلاً اس فائدان بین سلسل میلا آتا ہے۔ جاگر کا قبد ایک لاکھ مبیھے کے قریب تھا ہو بہ مداع بیں گور تمنٹ ہند نے عبط کر بیا۔ قاعنی منور علی صاحب قاصی القضات کھیے رہے۔ ان کے بعدیہ فائدان ایھی حالت بیں مہیں رہا۔ اس خاندان کے شجرہ کا فاکر جزوک آب ہے۔

محدصالع بن محدصالع بن محداکرم بن مورطی تھے۔ منورطی صاحب نے دوست دیاں کی تقیں پہلی المبیہ سے ووساجز اوسے فتح یاب علی اورظفر یاب علی مورسے جن سے یہ سلہ جیلا۔ فتح یاب علی کے فرزند اسد علی لاولدا ورقائم علی موستے ترقاسم علی کے فرزند اسد علی لاولدا ورقائم علی موستے ترقاسم علی کے صاحبز اورے کا ظم علی عوت محد میاں ویجزہ اور قربان علی کے مظم علی مجوستے ۔

منتور علی صاحب کی زوج کم نان سے نصرت علی تھے۔ نصرت علی کے فرزند وزیر علی وا بیر علی لاولد ہو ہے ۔ وزیر علی صاحب کے نوٹ کے نظر علی اور نیاز علی ہوئے۔ نیاز علی کے صاجز ا دے صادق علی اور مقصود علی اور عفور علی لاولد ہوئے۔ صادق علی کے فرزندسٹ اگر علی اور صابر علی تھے ۔

ظفریاب علی کے صاحبزادے قمرعلی ولایت علی اور نجف علی ہوئے۔ قرعلی کے ردیکے معصوم علی رنجور آور ان کے دور لاولد صاجبزادے سیت مصمصام علی صمصام اور پر صبیح سین ہوئے۔

ولایت علی کے فرز ند ارمید قاصی جمیند علی تم ہوئے۔ تاصی جمیند صاحب نے دوست ویاں کیں بہل اہلیہ سے قاصی جدار علی ماری جہار علی تح ہم ہوئے۔ تاصی عارعلی تح ہم سے جدر علی اور مظہر علی ہوئے۔ جدر علی سے قاصی عاد اور مظہر علی ہوئے۔ جدر علی کے صاحبر ادب فاران جدر اور مظہر ہوئے۔

فاران چیدر کے عدنان چیدر اور رصوان چیدر کے عران چیدر اور جران چیدر ہوئے جب کہ کا مران جیدر ابھی تک کنوارے ہیں تاصی جمشید صاحب کی زوج کانی سے ابواسلی اور ان کے لرشے محمود علی لاولد موسے سے

بخف علی نوآباک کے صاحبزادے محد علی تجیالا ولدا ورخور کشید علی خور شید مہرے ۔ خور کشید علی نے دونکاح کئے ہے ہی ہی ہوئے ہیں اور خوصت علی ہوئے ہیں نے درنکاح کئے ہے ہی ہی ہیں سے ظفر علی لا ولد منور علی اور منظور علی ہوئے رمنور علی سے بین فرزند رصاعلی مشاکر علی اور فرحت علی ہوئے اور منظور علی کے پونس علی اور پونس علی سے مشعیب یونس ۔ خور شید علی صاحب کی زوج دی ای سے اصغر علی اور اخر علی اور افر علی اور افر علی اور افر علی اور افر علی سے کمال افر 'قراخر اور سیدا خر ہوئے۔

پاکستان کے معرف وجود میں اُسنے کے بعد مہند و کستان میں مقیم مسلمانوں کے تقریباتھام ہی خاندان بچھر گئے اور ان میں سے بہشنیر خاندانوں کے تعلیم یا فترا فراد پاکستنان منسقل ہو گئے کریہ خاندان بھی اس نقلِ مکانی سے متاتز ہواا ور منا دبخف علی تو آباں کی شاخ کے بجر مغور علی مرحوم کی اولاد کے جومرا دا آبادی ظردف کی صنعت سے وابستگی کی بنار پر مراد آباد ہی ین تقیم بین تقریبا تمام افراد پاکستان نتقل بوگئے۔ آج کل وہال بیندافسر ملی رصنوی
اپن طاز مت سے سبکدوش بوٹ بوٹ بعداین بیٹ ن پر قانع اور دین اور ساجی خرمات بین
مشغول بیں۔ جبکہ اخر علی مرحوم کے صاحبزادگان بین کمال اخر اور سیداختر تعمیب رات کی
تیسکیداری اور قررضوی سشم بورانل قلم نحر انزی کے ادار ہے روزنامہ ایوننگ انتر کے شعبہ
اوارت سے وابستہ بین ر

تا منی بخف علی خوا آبات کے برا در قاصی ولایت علی مرحوم کی شاخ بین قاصی منظم علی صاحب نے اپنے مولد ومسکن ہی سے وابستگی قائم رکھی اور اپنے خاندان اخبار مجز عالم کی ادارت کوسنجیال بیااور اپنے تینوں ہونہارصا جزا دول مسعود منظم فیروزمنظم اورمنصورمنظم کی معیت بیں اپنے دادا کی یا دگار مجز عالم کو ہفتہ وارسے روزنا مرکی جدوج بد بین مشغول ہیں اور ایر دیے کو مخبر عالم ایک روزنا مرکی جدوج بین طک اور توم کی خدمت انجام دے گا۔

اس خاندان میں قامنی بخت طی اور قامنی ولایت علی طی و روحانی اعتبارے اطی مراتب و فضیلت کے مالک تھے۔ قامنی بخت علی صاحب علوم دین میں اہراورتھو قت کے رُوزنے وانقت تھے۔ نوکرواشغال میں منہ کہ رہتے تھے، اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ جنا بخرات کے صاحر ادے قامنی سید توکرٹ بدطی تورٹید اپنے والدِ اجد کے بارے میں این تھنیفت" رُوزِ ورولیٹی اعنی ورنجفت میں تحریز فرماتے ہیں:

کے ملی میں دلائے منہیات و مشتبہات سے بمیشہ پر مرز رکھے ہے ، (9)

تاصی بخف علی صاحب کو منظر و من عرب میں شخت تھا۔ بیکن عشق بحازی سے کوئ تفلق نہیں تھا۔ عشق حقیق بین سنٹرق سے۔ بیٹا نے آپ کا تھانی سے اور من عرد شنار ہیں ہے ، صاحب تصنیف بی سے۔ آپ کی تھنیف سے ترزمال بھت میں موال " من اللہ میں موسی بریس مراد آباد میں طبع ہوئ ۔ میکم نظر علی ابن حکیم ایر علی مراد آبادی نے شاہ بخف علی صاحب سے ۲۷ دین اور تعیق فارین جن کے الفوں نے براے معقول اور اطبینان کمش جوابات دیے ۔ اس بی شجرہ قادرین جیشتیہ ، نظل میر قل مادرین مقتب ندین منظوم اور تعید کلام بی ورق ہے۔ شجرے کانی طویل ہیں۔ ان کے علاد " منڈوی سروصرت ان از سناہ نور شید بھی شامل ہے۔ آپ کے کلام ہیں عشق الها کی جھلک نظر آتی ہے۔ نور شید بھی شامل ہے۔ آپ کے کلام ہیں عشق الها کی جھلک نظر آتی ہے۔

مغفرت چاہتے ہیں طالب دیرار بھی ہیں اکپ ستار جی ہیں آپ ہی غفار بھی ہیں اہل تشبیع بھی ہیں صاحب زینار بھی ہیں مست وسرشار بھی ہیں عافل ہشار بھی ہیں بندے برے ہی ہیں گوید ہیں گہاکہ بھی ہیں عیب دھک بیجیوا ورکش مجی دیجو ہم کو منظر رحمت والا کے برے یا مولا مدے گو فیفن عومًا کے برے اے ساتی

بنی آیا برے درباریں تنہا خوالا ستارہ ابراری بی جدر کر ادبی بیں

مالک مردوجهان حفرت سیان مدد می منده محاج یا حفرت بردان مرد می و احضرت بردان مرد می و اجب یا حضرت بردان مرد می و اجب الرحم مون یا صاحب احدان مرد می مواصاحب احدان می مواصاحب احدان می مواص

خان کون و مکان حضرت رحمان مردے آپ خلآق ہیں رناق ہیں رہ عسالم آپ ستار ہی غفار ہیں میں عاصی ہوں آپ قد وس وصد ہیں تو ہیں بندہ گندہ

آپ خنان ہیں مثنان ہیں میں عابر دموں یا محد کے خدا مالکب خوالیاں مددے

نور عینین مصطفی زیرسرا ہم مبر پاک مرتفئی زیرسرا جامئے ختق مشاطمہ زیرا ہوغلاموں کو بمی عطب زیرا دو مجھے شان خومشنما زیرا محدیر رحمت تھاری یا زیرا

منظیر نورکسب یا زہرا الحنت دل حفرت خدیجہ پاک باعث مختصت گنبگاراں عصمت عقمت طہارت ونور نورجی رحمت خدا ہو ہم ہوصلواہ وسلام حق کم پر تامنی بخف علی صاحب نوابان کا انتقال ااجادی اثنانی مصلاند محکوم ادا با دیس برا - آب کے صاحبزاد سے قاصی خور شید علی صاحب نور شید کوخوں نے اپنے والد ماجد سے تعلیم حاص کی اور انفیس سے بیعت بروئے - آپ کوچاروں خاندانوں مجسستیہ تا دریہ ، نقت مبندیہ اور سہور دیر کی اجازت تھی اور دومروں کو بیعت کرنے کی بھی احازت تھی۔

باب اول: فغيلتِ نماز- باب و و مرا: فغيلتِ در د د تركيف باب پيسرا: وصيت والد باجد د بير و مرت در باب چقان حالاتِ عورت خواج فريب نواز- باب چقان بيرى مريدى كه آداب باب ماتوان: خلافت خاندانِ چيشتيد باب آهوان: حالاتِ اوليا مرالله با بارسوان: خدمات اوليام الله باب وسوان: خاندانِ چيشتيد باب آهوان بطيفون كه حالات باب بارسوان: خاندانِ قادريد كه افكار باب تيب رسوان خاندانِ چيشتيد كه افكار باب چودهوان: اوراد واشنالِ خاندانِ مبرور ديد ونقت مبنديد باب بندرسوان به مقولات بررگانِ دين باب سولهوان: فضيلت و وازده باه باب سرسوان ان او افتام به بررگانِ دين باب بارگان واقت ام باب سرود در درگان قافي الحاصات خود خاندانِ جيشتيد ما الحاصات خود خاندانِ جيشتيد ما الحاصات خود خاندانِ جيشتيد مناوات بدرگاه قاضي الحاصات خود خاندانِ جيشتيد

الے روز دروستی اعنی در کفت۔

اور شجرہ خاندانِ قادر پیشنلوم از شاہ خور سشید علی صاحب در بڑے ہے۔ سٹ ہ خور شید علی صاحب کو بھی سنعر دسٹ عرب کا ذرق تھا۔ آپ کا بھی زیادہ کلام حمد و ثنار ہیں ہے۔ جیت اپنے

مناجات بدرگارة فاحن الحاجات كه اشعار الاحظ فرمايش -

اہلی توہیے رزّاتِ دوعسالم الی تو نہاں اور توعیاں ہے ترا فارب مبحد ادر منر برا بررنگ سي بي كماطور عبدث اوقات ناتق كورم بس بندها عصيان سے اينا مو بولائے توى فريادركس بيا اليي! برشص كاكب لمك طومار عيسان بهبت ترى طرف سے دور كاكا ىدىلىت كى بى فى كوكوشركىرى عجب بجعش كمش بي ہے دم إينا فداونداكراب توناخسدان مرابي طراالى ياركردك يرى بدورمزل شيئارى يرط ابول راه ين ناكام يارب سلامت مجدكوا سحراس وجائ منطح كاكب للكاكاتب كاخامه متدل نورسے کردے یہاہی مرے بادی کراب محد کو ہایت نه د محمول نورك انهمول صورت مے الفت مرے کامیس بحرور مرور تازہ ستی سے مجھے دے

ابلى توسي خلآتي دوعسالم نشاں ترااہی ہے نشاں ہے ترا جلوه ہے ہزدرے کے اندر نظراتا نبين تربيسوا اور رجلباين بمآيبي بورسي بي کسی دم کی نہ ٹیری جستجویا ہے كرون كس سے بيان اين تباہى اللي دوش برب بارعصيان كسى دم تواب غفلت سينجا كا بحاني بحركى اورائ يريب مرى كبال جاؤل كبول كس مصفح إينا مرى شقى بدير عنسم ين أن برش مجويرتبابي ياركردك كنابون كلب مرير بوجه بعارى برن بے وقت مجد کوشام یارب اگر توچاہے تومزل کو بہو پائے كأبول سياه بعيرانامه بدل دے این رحمت سے اپلی مرے فقار کر بھے پر عنایت الى مجدكودى سور مجتت مرى بتى سے دونست كردے ر بانا قیرمتی سے مجھے سے

بری الفنت بی ستانه ربول بین بری کی جانه سنیشهین بگس بو بری کی جانه سنیشهین بگس بو جده دیجون اُدهر بویری مورت بهینند نعره زن بون مورست نے بہا دی اٹلک ابر ترکی است د ربون جب تک رسم محوانور دی

سداوست سے داواندر ہوں ہیں مراوست سے داواندر ہوں ہیں مراوست کھ میں اس دنیائی ہے۔ تی سوائیرے نہ کھے دول ہیں ہوسس ہو مجھے دورت کی گرت اللہ می کی صداسے ہررگ وہے مراوس مراو

خداخور کشید کودے شویر الفت رہے الد نک ریز جراحت

اس فاندان میں خاصی سید معصوم علی رنجور بن قمر علی بن ظفر یاب علی بھی اپنے دور کے مشہور شاعر تھے۔ شروع میں انھوں نے پولیس میں ملاز مدت کی مرا داآباد میں محلہ دھری گھاٹ میں رہتے تھے اُن کا کلام مہم جنوری ، ۱۹۹ کے مجز مالم مراد آباد میں ملاء سے

توبوتاكون مجست فطهر اظهار سرمدكا منهو اگروجودا ولاد آدم من محركا سهاره ب لين بن اين وه ب محركا كها كامال اس دم صطفی كی شراور مركا

ئز بوتا باعث ایجاد عالم نور احمد کا مزل سکتا خطاب انترف الخلوق انساک بنیس متیاد وباره اس سب مندم کردیس کمیس گینفشی شرمی سدا بیآجد کا

می جانعت اس مروح کی جتنا بھی مسکن ہے وسیلہ کچھ کواے ر بخور کانی ہے محت مند کا

قامنی سیند معصوم ملی رکؤریک صابح وادے میکم مید صفحام علی صفحام سینے۔ ان کو بھی بجین سے شعر و سناع کی کا دوق تھا۔ شاع ی ور تذمین بی بخی ۔ والدر کجور آ ور دادا قامنی کی سینسط میں بھی سینا عرضے ہوائی میں عرب بط گئے۔ سلطانِ مسقط نے ان کے ہائھ بر بہدیت کی ۔ عرب محالک سے وابسی پر کواچی کے ملک التجار ڈوس ل حابی ابور کرسے ملاقات بھوئی۔ ایک دو سرے کی گرویدگئے نے پہول کھینچا کہ کواچی میں رہ بیٹے اور طبابت میں وہ نام بیدا کیا کہ ہم کہدو مہدان کا گروید اور انھیں اپنا تحسن جانے دیکا۔ لاولد سے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ باب رحمت ترے بنڈ ال بدکھلاہے کہ نہیں توجیا ہے کہ نہیں بیا مرض ہلک مصیاں و میر کاری سے اے ضعام میں جھیا ہے کہ نہیں مرض ہلک عصیاں و میر کاری سے اے ضعام میں جھیا ہے کہ نہیں مرض ہلک عصیاں و میر کاری سے اے ضعام میں جھیا ہے کہ نہیں مرض ہلک عصیاں و میر کاری سے اے ضعام میں جھیا ہے کہ نہیں

کون شے ترے خزانے میں ہمیں ہے تو لا پرمے دردی کھواس میں دولہ کہ نہیں اندے کو ان میں دولہ کہ نہیں اندے کو اندی کے اندی کی کے اندی کے اندی کے اندی کے اندی کے اندی کے اندی کی کے

یرے درسے جونہ مانی توکہاں سے مانیک توج مغنی ہے توصمصام گداہے کہ نہیں

قامی منور علی صاحب قامتی جمت ید ملی صاحب جم کم پر دادا منفی با ان کے صاجر ادے قامتی ظفر پاب ملی قامتی منور علی صاحب جیشتی قادری تنفی جومولا اجدا بهادی سے بیت تنفید مولا تاجدا بهادی سے بیت تنفید مولا تاجدا بهادی سے بیت تنفید مولا تاجدا بهادی امرد جمد کے تنفی در السین می مادر بین الله علیہ ان کے کھر بین تشریعت فر استے۔ کھاتے کے بعد صفرت بیشن نے دونو کر کے نماز پڑھے نے اللہ ان کے کھر بین تشریعت نو ماستے۔ کھاتے کے بعد صفرت بیشن نے نے دونو کر کے نماز پڑھے نے کا ادادہ کیا تھا۔ آپ کو کم نظر آتا تھا۔ نماز بین قبلہ رخ خودی مرور جو یہ اللہ ان کے والدیشن محدی کا ادادہ کیا تھا۔ آپ کو کم نظر آتا تھا۔ نماز بین قبلہ رخ خودی مرور جو یہ تن ایس کے دالدیشن محدی کا ادادہ کیا تیا۔ یہ بات دیج کو حضرت میں تنظر کو دیا۔ یہ بات دیج کو حضرت میں تنظر کو دیا۔ یہ بات دیج کو حضرت میں تنظر کو دیا۔ یہ بات دیج کو حضرت میں تنظر کے دالدیشن محدی اللہ تن کے دالدیشن محدی اللہ تنظر کو دیا۔ یہ بات دیج کو حضرت میں تنظر کے دالدیشن محدی اللہ تنظر کو دیا۔ یہ بات دیج کو حضرت میں تنظر کو دیا۔ یہ بات دیج کو حضرت میں تنظر کو دیا۔ یہ بات دیج کو حضرت میں تنظر کو دیا۔ یہ بات دیج کو حضرت میں تنظر کو دیا۔ یہ بات دیج کو حضرت میں تنظر کو دیا۔ یہ بات دیج کو حضرت میں تنظر کو تنظر کو دیا۔ یہ بات دیج کو حضرت میں تنظر کو تنظر کر کے تنظر کو تنظر ک

بين سيمين عيد الهادي يرحض من المحدى رحمة الله عليه كالر اور توقير السي يدى كراب رياصنت اور

جاہرہ پی سننم ق ہوگئے۔ جب در وطلب پیا ہوا تو دنیا سے متنق ہو کر حنگوں ہیں پھر نے لئے۔

مشیخ بورا اہادی شاہ عقد الدین ام وہی رحمت اللہ علیہ سے بیویت ہوئے۔ سناہ صاحب زید دقیا تہ و برہیز گاری اور تو کل بیں شہور تھے۔ حکام وقت نے بے حد کو شمش کی کہ ان کا وظیفہ مقر ہوجائے بیکن انموں نے اسے منظور نہیں گیا۔ صاحب اہل وعیال تھے۔ ان کی زندگی تو کل اور فقو وفاقہ میں گذری۔ حاجی رفیع الدین صاحب مطابات مع بین مناہ عقد الدین کی خدمت میں حاحز ہوئے تربان جارک سے نمکل آناہ پیا گئ ہیں افغانوں پر جائے کے ہوئے کے ہوئے کے مطابق محمول ہیں اون ان مار برح لکیا۔ ضابط خان بھاگ گیا اور ملک مطابق محمول ہیں مرہوں نے شاہ عالم بادستاہ کو ہمراہ لے کر افغانوں برح لکیا۔ ضابط خان بھاگ گیا اور ملک ان کے قبصنہ سے نمکل گیا۔ سناہ صاحب نے سلے لئے میں دفات بائی۔ آب کے جانشین و خلیفہ سننے جداہا دی ام و ہوئے و

يشنع عدالهادى سناه عصدالدين سے بيت بوت كے بعد درج كمال پر بہو بخے - مخلوق خدانے ان كى

بشارت دى كربركر متدائ وقت بوكار

مرا التال التواديخ اخيارات مندوستناني صلا - ٤

وات سے کانی فیض پایا۔ بڑی تعدا دیں لوگ سلمان ہوئے۔ امروہہ ہیں دین کوفروغ ہوا۔ مسجدوں ہیں نماز پوں کی تعداد برشیصے نگی۔ آپ نے رمضان المبارک سناللہ نامج کوجمعہ کے روز انتقال فریایا' اپنے پوتے حضرت شنخ عبدالباری کو اینا جائنشین و فلیفرمقر فرمایا۔

بشخ بدالباری امرویوی کوآیام طفولیت بی بین شخ عدالهادی نے اپنے آخوش تربیت بیں ہے یا تھا۔
آپ سنیف وکر ور مقے۔ آپ نے اُن سے زیادہ محنت نہیں ہا۔ آپ کے حقیقی بھائی سناہ دوست محدسے جو
اچی صحت و تندرستی کے مالک تھے، پورا مجاہدہ کرایا۔ دونوں پوتوں کوروحانی تعلیم دے کرسلوک نسبت جیشتیہ
صابریہ تمام کرایا۔ سسلسلۂ صابریہ انھیں شخ جدالباری سے جاری ہوا۔ اُن کے بھار طبیعۂ حضرت حاجی شاہ جدالرجیم
شہید؛ حاجی سید حاتم علی شاہ ، حاجی خیرالدین اور حافظ مکن شاہ تھے۔ سینے عدالباری ۱۱ رمضان البارک التالائم
کونوت ہوئے۔ شاہ عدالرجم صاحب کے جانشین وخلیفہ حضرت میاں جی نور محد جنبھانوی مقر ہوئے اور حضرت بیاں
جی نور محد جنبھانوی کے ایرٹ موانشین وخلیفہ محزت شاہ حاجی محدالہ اواللہ مہا ہری تھے۔ سا

ایسے بابرکت وبا دینفن پیرروشن صغیر کشیخ عدالهادی کے صحبت یافتہ فاصنی ولایت علی صاحب تھے۔ آپ بھی صاحب دیفن متھے۔ سینکڑوں ظاہرو باطن مریفن اجسام اور مریفن گناہ آتے اور شفا پاکر جلے جاتے بھے۔ جنا کی آپ کے دیفن روحان کے بارے بین فاصنی جمت پید علی صاحب پنی آلیفٹ «خم خارز جاوید" بین مجھتے ہیں:۔

" ہندوستان بین رہنے والے ہر مذہب کے لوگوں میں میں نے دیجھادان ) سے فیضیاب ہوئے۔ اور عیسا بیتوں کہ بردویوں ' دہریوں ' غرض ہر طبقہ کے لوگوں نے ان کی خداداد روحانی طاقت اور ما فوق العقل انسانی خوارق کا عرّاف کیا اور اب بھی آگادہ ہوں کہ جس سنسے فس کو خدائے عزاس کی معشوقانہ انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنااور اپنا ایمان کا مل کرنااور لازوال مسرّت و ایدی خوشی صاصل کرنا ہووہ جھے کومطلع کریں میں ان کے حصنور میں عرصن کروں گا۔ "

تامی ولایت مل صاحب مراد آباد کے منہور وکیلوں ہیں تھے۔ آپ اس پیٹے وبڑی احتیاط سے انجام دیتے تھے آپ نے تقریباً نوت ہزادرو ہے کی جائیداد و دیہات باغ دکانیں اور مکانات خود پیدا کے ہوتہ لمعن ہوگئے البتہ مرف مکان مسکونہ باقی رہ گیا۔ توکسی سے اس کا ذکر تک نہ کیا اور زکسی شم کا جبال و المال کیا اور برفی بے نوکسی کے ساتھ نماز کروزہ کا بھا ومراقبہ و مکاشفہ میں زندگی بسری۔ اگر کسی نے جائیداد کے ضائع ہونے کا ذکر کیا تو آپ نے اس کو پیجاب دیا " جس نے دیا تھا اس نے ہی ہے۔ اس کو پیجاب دیا " جس نے دیا تھا اس نے ہی ہے۔ اور آزادی اور فار تا ابالی کے ساتھ اس کے دیا تھا اس نے ہی ہے۔ اور آزادی اور فار تا ابالی کے ساتھ

الدارالعاشقين صله -

پروردگار عالم کی جادت کرتے ہیں۔ جب ہماسے جد انجد صفرت امام صن بن علی رمنی اللہ عند نے خلافت پر لات ماری اور صفرت امر محاویہ کو سلطنت بجش دی تو د صنو کرکے دور کوت نماز شکرانداداکی۔ ہوگوں نے پوجھا پر کسیاسٹ کر ہے جو اینے برشے نقصانی عظیم ہونے پر اداکیا جار ہے۔ آپ نے فربایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جا دت فداوندی میں سلطنت کے کام کیسے مارج ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھا کہ اور کون ساشکر کا وقت ملے گا کرمیرے اور جا دت خداوندی کے درمیان ہونوانعات تھے وہ دور ہوگئے ہے ، آپ بڑے تزیدہ دل نوش مزائ اور ذی اخلاق بزرگوں میں تھے۔ ہروقت اور ہوال عن اللہ جل مشاد کا متحت کے لئے کہی کسی کے پاس نہیں گئے۔ سے نکر طوں ما اللہ جا ہیں ما جت مند آپ کی ساکہ برادوں طالب آتے ہیں حاجت مند آپ کی اس آتے تھے اور دلی مرادیا تے تھے۔ آپ کا قول تھا کہ دنیا کے ہزادوں طالب آتے ہیں مگرکوئی خدا کا طالعب نہیں آتا۔ آپ صاحب کشف و کر امات تھے۔ حصرت شیخ علام الدین کی درگاہ ہیں مذون ہیں۔ لے مذون ہیں۔ لے

قامی جمشید ملی صاحب اردو افارسی اور انگریزی زبانی بخوبی جائے تھے۔ ابتداریں آپ ریاستِ
جیوریں سرسند وارفوجداری پرمقرم جوئے سروہاں سے متاز الدولہ کے ہمراہ کو کٹے آئے اور ماکم اہیل مقرم ہوئے۔
آب وہوا راس ہمیں آئ توجے بورگئے ریہاں حکیم محد بیام خاں صاحب جیف سکریٹری راکل کونسل کی سرشند داری
کی خدمت بیرد ہوئی ترجیم میا حب کی وفات کے بعد اپنے وطن تشریف ہے آئے۔ اس کے بعد رام پورہیں ہمدہ منفری جی پر مامور ہوئے۔ جنابخہ اس ملازمت کا ذکر آپ نے اپنی تالیف مفری جی رام بوروں کہ ہدہ منفری جی برام بوروں کے بیار مامور ہوئے۔ جنابخہ اس ملازمت کا ذکر آپ نے اپنی تالیف مفری جی رام بوراسیٹ نے
مقری جی پر مامور ہوئے۔ جنابخہ اس ملازمت کا ذکر آپ نے اپنی تالیف مفری جی رام بوراسیٹ نے
موری جی پر مامور ہوئے۔ برام مناب ہم ماحب بہا در فرماں روائے ریاستِ رام بوروام علیم واقبائیم کا بھی
ہوں منافلہ ہم ہم ہوں منافل معاصب بہا در فرماں روائے ریاستِ رام بوروں کے بیادر مدارا المہام
ہوں منافلہ ہم ہوں منافلہ میں منافرہ میں موجد باکمال استادیا جائے تھے۔ بہت
واصی جمینہ میں صاحب مورن ہے مثال صنائے و بدائع ہیں موجد باکمال استادیا جائے جائے تھے۔ بہت
سرجیوں نے جائے جی مادیت منافرہ مالیں سے جیوں نے اس مادی ہیں تاریخیں تھی ہیں۔ مراد آباد کے مشہور
سرجیوں نے جیوٹے واقعات صنعت تادرہ و نی وجید ہوں نے اسے استے دولوں میں تاریخیں تھی ہیں۔ مراد آباد کے مشہور
سرمار میں آپ کا شار تھا۔ آپ مرزا فالت کے شاگر دیتے۔ آپ نے استے استے استے اسکی طرح دو نوں
سرمار میں آپ کا شار تھا۔ آپ مرزا فالت کے شاگر دیتے۔ آپ نے استے استے استے استی کے اس کو دونوں

زبانوں فارس اور اردویں غزیبات وقصائدیں زمارے دادلی۔ طبقہ علمار دمشائین میں آپ وقدمت کی نظرسے دیکھے جاتے تھے۔ آپ کے زہر وتقوسے کی تشمیں زاہر و عابر حصرات کھاتے تھے۔ آپ نے کئی انجار مراد آبا دسے

ك فم خانهٔ جاديده ١٥

باری کئے۔

"اتناب بندین جیننا تفار سیرا کملک تاهنی سید جینی در دارید سے در سیری ۱۳ مرب میری میری دار اخبار وجودین آیا. مشیرا لدّو له ، سفیرا کملک تاهنی سید جینی علی صاحب تجم مالک اور مهتم سید مهری حسن صاحب مخطے۔ مبلنداخی مراد آباد منفیلی در دارید سے بیم جولائی ، ۱۸۶۶ کو ما ہنامہ ریسالهٔ کملائ سول صفحات بیشتل تھا۔ تاهی سید جمنید علی صاحب تجم مالک اور سید جہدی حسن صاحب منظرم سنھے۔ سالانہ چیندہ ۲ روپے تھا، مطبع آفیاب ہندیس جمینا تھا۔

«جام جینید» مرادآباد محکر منبه می در واز مصح به فته وار ۱۱ مراع بین طبور پذیریموا منشی قاصی سی جینید ملیم

الك يدبدي سن بتم اورعدالعلى صاحب يرزط مق أقاب بندي طبع بوقا عقار

رُّرُ وہملکھنڈ ''ینی ''گارفیک خار محلّہ سنیعلی دروازہ مرادا کا دسے ہفتہ دار ۷۱ مراء میں جلوہ افرد زیرد ارجار صفحات میں نہکتا تھا، خشی قامنی سیند جینی علی صاحب تم مالک ایڈیٹر سیند مہدی سن اور مہتم عبدالعلی تنصر آفنا ہے ہیں۔ پرلیس میں لمباعث ہوتی تھی۔

برون النالانه المع بخروالم مراد آباد کے پہنچ میں جناب ناصی جمتیار علی صاحب تجم مراد آبادی کی وفات حسرت آبات کے عموان کے بخت حسب دیل ا دار پرٹ الئے ہوا۔

کیمی بہار کہمی موسم خسنواں دیکھا جس طرح کدانسانی بنیاد ایک فیرستی کم اور متزلزل چیزہے اسی طرح باغ دنیا کی بہار بھی ایک عاصی بہار ہے۔ اس میں کسی شے کو تنات ہے نہ قرار ر

ہماں گرار تھابا دِصبا واں فاک ہمانے ہے۔

ہماں گرار تھابا دِصبا واں فاک ہمانے ہیں۔ طبور خوش اکان کے ہم ہم ہم ہیں نالۂ عادل کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ جائے مین و مرت نالہ و اتم کی تھم جاتی ہے۔ مفل عشرت جتم ہموتی ساتھ بدل جاتے ہیں۔ بات مین و مرت نالہ و اتم کی تھم جاتی ہے۔ موقی عیش و مرت نالہ و اتم کی تھم جاتی ہے۔ کوئی مرف و الے اور اس کی خوبی کورو تاہیے کوئی اپنے عیش و و ارام کا اتم کرتا ہے۔ اگر چربوں تو انسان کی مہتنی فائی ہمیت رہات و ممات کے واقعات سے پڑر مہتی ہے اور مرت دونوں فتم کے لوگ ہمیت ہیں اور اچھے اور مرت دونوں فتم کے لوگ ہمیت ہیں اور مرت اور مرت اربی کی متا دی و غمین متنفول ہوتے ہیں مگرموت کی دائی نیند کے ان سونے والوں کے مرک میں ہمیشہ سینے نربی اور ماتھ کے ان اور ماتم کیا جاتا ہے جو اپنی ایافت و تا بلیت اور فہم و فراست ہیں ایک زبانے کو اپناگر ویدہ بناتا ہے۔ ایسے لائی و فائن مرنے والے کا د ارغ فہم و فراست ہیں ایک زبانے کو اپناگر ویدہ بناتا ہے۔ ایسے لائی و فائن مرنے والے کا د ارغ

مفارقت عام صدرته جانكاه بوتابع اورروح فرسا بوتاب اوران ببرز مانداينا سريج اكرآ تفاكمة اتسورد دیاہے اوراس کے بیں ماندگان خون کے انسود سےرور و کرم ہوم کے ساتھ اس كى تمام قابليتوں اور خوبيوں كو بھي وداع كرتے ہيں اور اپني اس كى اور نقصانِ عظيم كى يا دہي ہميشہ نالدوستيون كرتے رہتے ہيں \_ بى حال آج جاراہے كر جارے فاغلان اور ہارے شہرك فخز يرس والد قبلة فامنى جستيد على حم سابق وكيل عدالت وايثرير جام جستيد وروسيل كهند بينج رئيس مرادا با دسف انتقال كيار اورجاري انكفون بين دنياكو تاريك كروياء آب كي مسلمة قابليت ديها قت محتاج بيان نهي رونياجانتى بے كراك كالمين على اور فانونى سے ايك عالم متعين ہوتا تھا۔ اگرائے ایک جیٹیت سے شعرار نامی گرامی میں شمار ہوتے بھے تو دومرے تب میں مورخ بي مثال وصنائع وبدائع بين موجد باكال استناد مانے جائے تھے۔ مندوستان بين آپ ہی نے بہت سے جھوٹے بھوٹے واقعات پرصنوت ناورہ وزیر بنیات وغیرہ جیسی وشوارصنائع میں تاریخیں بھی ہیں۔ ایک آپ ہی نے اپنے استفاد حصرت غالب کی طرح فارسی واردو دونوں زبانوں کے قصائکہ وغزیمات بیں زمانہ سے داد لی ہے۔ حکام دعوام میں آپ کی ایک خاص عرّنت و وقعت بقى مبغة علمام ومشاكنين بين آب خاص نظرے ديکھے جاتے منفے مشعرام مورضين آپ كوحكم بناتے تھے راہد وعابد حضرات آپ كے زید وا تقاركى سنیں كھاتے تھے۔ آپ ملى خدات بھی جام جشید کے دربعہ ۲۷ سال سے رگانارا تجام دے رہے تھے۔ زبانہ جانتا ہے ا خب ار جام مبتنيد كالجينية بت مصابين مندونتان كم معرز ترين اخبارات بي شمار رياسے - اس پرجير نے ہزار ہا ملی وقوی کار نمایاں کئے ہیں جن کی تصریح ہے موقعہ ہے اور آپ کے اطہار وضائل کے لئے ایک منیم کتاب در کارسے۔ ہرجید کر آپ کی عرد ۵ یا ۵ سال تی ۔ حس میں وجامت و توسیرنگ جہرے کی آب و تاب اہمی برست ورباتی سی دست راست بیں ایک عرصہ سے رسولی واقع تھی، جى كالذكر شنة سال أيريش كياكيا تفاادر اكسستنط سول مرحن ادرسول مرحن مرادآباد كى بدعد كوشش سے بہت جلدارام ہولگیا تھا گر کچھ ع صركے بعد دہ رسولی بھر برستور نسل ای تھی اور اس ين ايك كرازح بوكيا تفاريغاني بالغ بيم مين كبرابر علاج معالى بوار باليكن برسمتى سركجيد ودمند بنيس بوا اور اريع اثنان ١٣٣١م مطابق ٦ ربون ١- ١١ و كوبة قت سارت ابي شام إلى كرت رية انقال فرايام امّا لِللهِ وَإِمَّا الدَّهِ وَلِجِعُون - "

"ای جس طرح ایک فیاعن طبع اور محیر مستعند اور مهیشه فقرار و مساکین آب سے فیفیاب موت رہے تھے۔ اسی طرح بعد وفات بھی حسب وصیت معقول طریقی پرنجرو فیرات عمل میں اسی کی بجیز و کھفین اگر پیر شب ہی بیں بہوئی اور ان ببند گفنشہ کے اندر عام طور بر وفات کی فیر مشتم ہور ندج و سکی یہ تاہم آپ کے جنازے میں بے شارا دی تھے اور نماز جنازہ میں برطیقہ کے مشتم ہور و معروف آدی شامل تھے اور اُس وقت سے اِس وقت تک ہر درجہ و ہر ذرہ بور نرم ب کے اشخاص آب کی تعزیت وفاتی نوائی کے اِر اُس وقت سے اِس وقت تک ہر درجہ و ہر ذرہ ب کے اس سائے میں اور عام طور پر مرحوم کے اس سائے میں موسلام اسی میں اسی موسلام اور میں موسلام کی تعزیت وفاتی نوائی کے آرہے ہیں اور عام طور پر مرحوم کا خلف اکر ہے ) اس صدر میں جانگاہ کے باعث دیاغ متن ہے تھین فاطر و شرح می اور کا مار و ملال ہی بھی عزادادوں کی ہمان اوا ذی سر پر سبت بنا ہوا و معال س و بی جبوری و پر ایشانی ہوگی ہمدر دحصرات ناظرین خود قیاس کر رہا ہے۔ ایسی حالت ہیں جو بجبوری و پر ایشانی ہوگی ہمدر دحصرات ناظرین خود قیاس کر سکت بد ،

آپ کی یادگار و فات جمرت آیات بین ہم نے اور دیگر شعرار مراد آباد و برو نجائ سے
ہو خطعات تاریخ ارتام کے بین ان ما راللہ مجز عالم بین سب سلسلہ دارشائ کے جائیں گے
ادر آپ کی سوائ عمری و دیوان فارسی وارد و جداگان سٹ نئے کے جائیں گے اور جام جمشید و
روبیل کھنڈ بینے کی بابت بھی انتظام کیا جار ہا ہے۔ انشار اللہ آئیکہ بہینے یں کسی قدر تبدیلی شکل
وصورت کے ساتھ بیادگار قاضی جمشید ملی صاحب جاری رہےگا۔ جس بین آپ کی مصنف کت
تاریخ ودیکر تصابی میں سٹ مل ہوں گی۔ نیز آپ کے اعلی ستم کے مضابین سلسلہ واردرج کے
تاریخ ودیکر تصابی میں میں جمشید وروبیل کھنڈ بینے کے قدیمی سریر سست محفزات اس برجہ کی
خاطر نواہ معاونت فرما بیش گے۔ ا

تَاصَى جَيْنِدعلى صاحب تَمَ كَمَّ مَارِيحُ بِائْ وَفات مُجْرِعالَم مِراداً بَادِينَ جَيْنِي رَبِي بِينَ بِهِر مُجْرِعالَم مِي طوطي مِن دو وَامراداً بادى كاحسب ذيل تاريخي قطعه تِصِيا لفاريد

جِهِاں الْمَ مراہے کچی عبد عالم کا عالم ہے جن میں یا اہلی کس سنم پر ناز کا عم ہے چن میں لا ہی کا اُجڑا ہے نائے کرتی ہے بلیل چن میں لا ہی کا اُجڑا ہے نائے کرتی ہے بلیل شخر بھی ہا تھ ملتے ہیں ہوا بھی خاک اُڈ اتی ہے کہ پانی باالی اِس کنویں کا آب رمزم ہے ادھرا کے روئیں ایک ہی دونوں کا آم ہے اٹھادیائے فانی سے نیاعم ہے نیاعم ہے یرکی اسوگ ہے باہم یہ کیساسٹور بیہم ہے

شرک بن گئے ہیں روقے روقے انھویں آنسو آدابنے گل کور و تی ہے ہم اپنے گل کواے لبل مورخ بے بدل بے مثل ناظم نا ٹریکٹ اسی اندوہ میں ہاتف سے میں نے اے قالیجیا

نداآئی سخوراس کے ل ل کے روتے ہیں بہم میشید طی جم جاہ کا عالم میں مائم ہے مہمسات

مونوی احدیث وبیگ بوتیرمراد آبادی نے بی صب دیل تاریخ وفات کہی سه است ایل باطن دفن مند زیر زمیس تر بیش پر نور شنل ماه است مرفز مبنید ملی جم جاه است مرفز مبنید ملی جم جاه است

FIFT

تاهنى ت دعب ملى ما وب ما وب ما وب تصنيف تقے۔ تواريخ الحاری خانه جا ويدان کی شهور کتابي ہي الفوں نے ايسی بھی کتابی بھی ہیں جو دو مروں کے نام سے جی ہیں۔ قامنی صاحب نن جفرک اہر نئے۔ " کليد جفر" سيسیخ محد منظفر صاحب مرادا بادی کے نام سے مشائع کرائی تھی "خم خانہ جا دید" ، ۱۳۱۰ ہو ہیں مطع جام مبت بدم او آباد ہیں جبی ۔ "خم خانه جادید" افری نام ہے۔ یہ کتاب کن حالات اور وجوہات ہیں جبی اس پر قامنی صاحب نے اسی خم خانه جادید" کے صفحہ الداور ۱۲ ہیں روشنی ڈالی ہے جو یہ تھیں :

" انگرین سلطنت کی آزادی نے بیرنگ دکھایلہ کہ کوئی کسی کے نیالات کوروک نہیں سکتا
یورب ادر امریج کے دہر یوں کے انگریزی مضابین وجو دبار کی تعالیٰ کے خلاف قرانس ولندن کے
انجارات سے دلیسی مشتری اُر دوا خبارات میں ترجمہ ہوکر زمبر بلیا مادہ کیسیلاتے تھے جس سے دلیسی
وہریوں کو کمی موقع ملااور زمبرا گلفے نگے۔ ایک طرف میسان پا دریوں کے شلیت کا قمل ، دو سری
طرف آریگر وہ کے بے جاھے، پھردسی وہریوں کے مضابین سب پرطرہ پنا تہ شردھارام ہائرتا
کے دہریوں کے گروگفتال کی لمی چڑی ۲۰۱۲ صفی کی اُردوکتاب ایسے امور رہیں جن سے حیثم پوشی
کی جائے۔"

" جب سے بنڈت شردهارام کی اُردوکتاب دجور باری تعالیٰ کے خلات کارهاندا خار مام اللہ اللہ میں جیب کے خلات کارهاندا خار مام کا ہوریں جیب کرسٹ انتے ہوئی ہے۔ سخت المجل مجے رہی ہے۔ اُدھر کم علم مسلمانوں کے بہک

جانے کا اندلیتہ' اِدھری بات پر بھوٹی دلیس اور تمثیبلیں دیجے کردل کو تاب بنہیں۔ یہ کتاب کی دہر لوں کے ہزار ہار ویے کی مردسے ہزاروں کے شار سے زائرت کئے ہور ہی ہے جس کے عنوان پر تکھا ہے کہ «سرت امرت پر واہ" یا جیٹمہ آ ہے جیات راستی جو نمر ہے۔ و نما ہم ہے کھیگڑے مٹیا کرمکل دلیلوں اور حوالوں سے انسان کو سمھاتا ہے کہ کس بات پر ایمان لانا جا ہے ۔"

ان مخالف امورنے ایسا شورمیار کھا تھا کہ العظمت للہ جس سے بڑے اثریٹ نے کا اندنشیہ تھااور اپنے پاک دیسے ندہر ب کی حفاظت کبھی عزوری بات تھی اور آئندہ کے لیے۔ گراہوں کی پالیت کا خیال بھی تُوابِ عظیم سے نعالی نہ تخصا۔ اس لئے قوم نے فلسفیارہ طوریر عقلی دلائل کے ساتھ آیات بنیات اللہ تعالیے جل سٹ نہیں ایک الیسی کتاب کا مرتب کرنا ضرف سجهاجواس طوفان بيئتزى ميں سدراہ ہوا در به کام خاکسار کے سپر دہوا جس کوخاکسار نے برائے جوش وخروش سے زنیب دیاا در کانی محزت اور جفاکشی سے بیندر ہجز کی بسیبط کتاب محص<sup>ط</sup>وا لی۔ ا در اس کوتاریخی نام خم خانه جا وید "سے موسوم کیا اور حسرب صرورت د وحصّوں میں منقسم کیا۔ پہلا حقة تقريبًا سات جزكا ہے جس میں وجودِ باری تعالیٰ كو فلسفیا منه طور پرعقلی ولائل سے نابت كیا گیاہے تاكه نخالفين كوچون وچيا كاموقعه مېي مذيلے به دوسرا حصّه كھي اثبات وجود الله تعالیٰ جل ستانه كی وصال کی تدبیر میں تقلی و نقلی طریقے سے قرآن تشریف و حدیث نبوی و دیگر کت تصوّف کیمیائے سعادت ، ا جار العلوم، طالع شموس تمنوى مولا ناروم، منهاج العابدين اور ارست دا لطالبين كمتوب صوفي الر كرام اقوال واحوال واوراد واشغال ابل اللهس ايس لاجواب اندازس مرتب كياكه اس وقت تك أردوزيان من تصوّف كى اليبي كمّاب شائع منهي بهوى تبيع - كمّاب بي جا بجا دليلول اور تمتيلوں كے بعد برمقصد كوبرف زورك ساتھ تابت كياہے جس كے خلاف دم مارنا كارے دارد كامصلاق اسى عبارت كيس اردوس "

يه كتاب باره إلواب يرشتمل ب-

مقدمه درباره نزول فقروغنا وطرن تصوت باصفار تبصره درباره وجود حضرت باری تعسالیٰ جل جلالهٔ وعم نوالهٔ ر

باب اول: البات دات وآیات الله تعالی جل سنانه بین به باب دویم، و صدانیت الله تعالی جل سنانه، باب سویم ، اسلام وار کانِ شرع شریعت به باب چهارم : خانوادوں کے بیب ان بین ب باب پنجم ، بیری دمریدی کے حالات بین به باب سنستهم ، رموز فقرار و بزرگان به باشِتْم ٔ احوال واقوال دافعالِ بزرگان باب دیم ٔ شجراتِ بزرگانِ شِیتِه وقادریه باب بنتم اوراد واشغال دا فر کارالله تعالی باب بنم انقوش دا مال انواع واقسام باب یاز دیم انقابالله و حتم کلام به تاضی جمشید مل صاحب تجم نے اپنی اس کتاب "

خم خانهٔ جا دید "کایهٔ ناریخی قطعه کها-دُرمصنمون بطرز نوشفنت جَمّ دُرگوش معرفت گفته

در کتاب تصوت وعرفان سالِ تاریخ بودجین مطلوب

. ۱۳۲۱ منتجر

قامنی جمشیہ علی صاحب تم کے کلام میں روانی اور در در ہے۔ فابنا ۶۱۹۶۰ کی بات ہے کہ جناب مجتی راحت مولائی صاحب ایم ایل اے کیے جیاا شادر رستی مرادا کا دی نے محد کواپنی بیامن دکھائی کننی جس میں حصرت قامنی سے دح بیٹیر علی صاحب جم کے حسب ویل اشعار درج محقے۔ اُس میں سے میں نے نقل کئے ۔

اس بی جو بین ایمول گیاراسته گھر کا الله رسے جین بری العنت کے شرر کا ہے برقی طور حسن مرے آفتاب کا نیزنگ جهان بھی ہے مجب بحول بھلیّاں کس بیادسے لیتاہے بلایت پر سیف کیادیکھے چتم مہدرکہ تاب منظر مہیں

یربی کسی میں جراخ ایپ اسر فراز ہوا کام تھا جو مجد کوشکل تم کو اسساں ہو گیا وبہار آئی نہال غم گل افت اں ہو گیا کس نے دلوں سے نقش تعلق مط دیا ہر غیجے سر کو سسیم سحر نے جگا دیا اسے بھو ہے سیجی فائل کو ندیں یا د آیا اسمجی گلیمین جو گیا باغ سے صبیا د آیا مذدان ول کے سواکوئی اسینے کام آیا استفاریوں رہے دیکن رہے نا آسٹنا استووں کے ساتھ ہی آنے لگے گئے توجیر یرکام تھاتی سواہی غم یار ور نہیاں اس میک ملائی بیں نہیں معلوم کیب کہا رہ گئی دل کی تمنا ہے شہادت دل میں نالہ بلبل سشیدا کا انز دیکھ لیب

پانی ان ہوکے شبنم میں بہاں ہوجائے گا باغ باغ انے سے تیرے باغباں ہوجائے گا بھے گل ترمندایساجان جاں ہوجا یکا غیج نون من ربائیل کی دیا ہے دیات وی صعفیں کوئی آمشنانہ ریا

اه وناله نے بھی جواب دیا

وامن ہے معطّرہ نسیم سحری کا کہتا ہوں جسے اے دلِ مضطرشب قِرقت اک دولت بیں جمیکا اک دولت بیں جمیکا تھا حسن حیدنا اِنجہاں عکس ت رم کا گویا کہ گھٹا سے تھا کوئی چا ندس جرکا کشتہ تھا دلِ راست ہراک جلوہ خم کا کشتہ تھا دلِ راست ہراک جلوہ خم کا دے مطلع سعدین دَرکت علم وعثم را فرکوئے توست دواغ بدل باغ ارم را شمع ست گلِ باغ کرم دیر وحسرم را برز د بزین بیے مرفاک سے خرم را برز د بزین بیے مرفاک سے خرم را وزعدل تو دل ترست دہاکہ برخم را وزعدل تو دل ترست دہاکہ علم را

اتن ہے مگر کوچ جاناں سے یہ اسے جمام اسامنے میرے مام کا مرا سامنے میرے مام کا مرا سامنے میرے مام کا مرا براہ کا مرا براہ کا مرا براہ کی میں شب میں شب میں منے مام کا مرا براہ کا مرا کا مرا کا وہ عالم تھا کہ تھی تینے سید تنا ب اردو کا وہ عالم تھا کہ تھی تینے سید تنا ب ازروئے توسند میں وطن سنام غریباں مرون توہر مین ود، آر سے ازرشک ولی روشند سام نورجوانی ازرشک ولی روشند سام نورجوانی از فیض توفوں ختک سندہ در تین عائم از فیض توفوں ختک سندہ در تین عائم از فیض توفوں ختک سندہ در تین عائم

ساندواز فیض نظرفرسش زیب رامحل بلبلان جین از شوق بخواست دغرل پیمبلان جین از شوق بخواست دغرل چیمب شوق گرفتن بکت د سخیستال چیمب شدق گرفتن بکت د سخیستال

سناه الجم چیشود رونتی اورنگ حمسل سناه الجم چیشود رونتی اورنگ حمسل بلیلان جین از سنا پرگل سنود از ناز و اواجلوه فروشس بلیلان جین از سنا پرلاله گرین گونه د بدسیاتی سنوخ چیب شوق گرین گونه د بدسیاتی سنوخ شود مهم چیشفتی چین سرخ شود مهم چیشفتی

را بیاض اشادرشیدمرادآبادی ما سخن الشعرار صلا مرا تذکره تلانده نمالت صف

طبع از گل بنساید بهمه تبسر نیز تبغل

قاضی جشید علی صاحب تجم کے دوصا جزادے قاصی عدائعلی عابد اور قاصی ابوالعلی تھے۔ ایں خانہ ہمہ آفاب است قاصی صاحب کے برادر سبتی بمرمحد علی تقریا مرادا کا دکے رہنے والے تھے ہو قاصی عدائسلی عابد کے ماموں گویا عابد صاحب کی والدہ ماجدہ کے بھائی تھے اور بیرجی غلام حسین جاگیر دار کھیرایوں کے نواسے تھے یہ اریخ کوئی ہیں ان کو دہ کمال حاصل تھا کہ ان کے زمانے ہیں ان کاکوئی نظیر نہیں تھا۔

مرادا آباد کے باشندے تھے میکن نہ معلوم ہے پوران کو کیوں پہند آبا کہ دہاں جانے کے بعد وہیں کے بورگئے۔ تب کو توال مقرر ہوئے۔ سکنی جائیں ما فرید کے بیر میں سنعل سکونٹ اختیاد کر لی۔ زندگی سادہ بسرگرتے تھے۔ وضعداری کا یہ حال تھاکہ المازمت کے زیانے ہیں کہی سواری پر نہیں نیکلے ۔ گھرسے کو تو الی یا کو تو الی سے کہیں موقعہ معائز کرنے کے سواری سے جائے توجمیٹ رہیدل جاتے۔ سواری کا گھوڑا کسا کسا یا کوتل ہیجے ساتھ ہوتا۔ اجاب معلوم کرتے کہ سواری کیوں نہیں لیت توجواب میں کہتے کہ آج تو یہ المازمت ہے کی نوکری نہ رہیے تو پر دل ہی بھر نا پڑے گا۔ پھر لوگ کیا کہیں گے۔ ی

شعروسشاع کسے آپ کو خاص مگاؤتھا۔ رشک مکھنوی کے شاگر دیتے۔ کوئی شنخص کسی واقعہ کی تاریخ انگے جاتا تواخلاق سے بیشیں آتے ۔ حقر مہت پیٹے تھے۔ ایک کش لگایا اور نور اُباؤہ تاریخ کہہ دیااور اسی وقت مصرمے ملکا کراس کے حوالے کر دیا۔ اکثر واقعت کار راستے ہیں اور مرکاری کام کرتے ہوئے اور قاریخ پوچیے بیٹے تھے تھے دماغ اس قدر حاصر تھاکہ نوراً مادہ مجویز کیا اور مرصر عے چیاں کرکے سنا دیا کرتے تھے۔

بویا صاحب کی ایک تصنیف مرود نیبی "بد جوم ۱۱ صفحات برشتل بد، جس میں ۲۰۰۰ تطعات بنتوبال ربا بیات وصائد اور خوان این بین اور کمچیز خط نزیں ہیں۔ اور ده سب تاریخ ہیں۔ عجیب عنوت سنتوبال ربا بیات وصائد اور خوانیات ہیں اور کمچیز خط نزیں ہیں۔ اور ده سب تاریخ ہیں۔ عجیب عجیب صنوت سے تاریخ بین نکالی ہیں۔ بعض صنعتیں خوا یا اور کی ہیں۔ عرب فارسی اردو کے علاده سنسکرت ہندی انگیزی بینتو ، بنجابی اور جو بور جھالات این بین بورے بورے ایریخ مصر عملے ہیں اور حد تویہ ہے کہ ایک مصر عہد ایک لاکھ بنجابی اور مرتوبہ بے کہ ایک مصر عہد سے ایک لاکھ بارہ ہزار مات سے ایک اندازہ لگانا ہرگزاسان منہیں۔

یر محد ملی تو یا کے متعلق مولانا تسکیم اس کتاب کی تقریظ میں فرائے ہیں۔

« ملکہ خلا ادکایہ حال کہ جویائے تاریخ کی تاریخ طلب کرنے ہیں جس قدر ساعت صرف ہوتی سے گویائے تاریخ کو کہ حضرت تو یا ہیں سسا ما اللہ تعالیٰ اریخ نکا لئے ہیں نہیں ملکتی۔ »

یہ تو تحقیق نہ ہو سکا کہ اس باکمال کو اپنے فن سے کچھ فیض حاصل ہوایا نہیں۔ البتہ یہ کتاب نواب ہرامی ملی خال والی نی مدے کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں ال

"ہرئین کہ جیااس کلٹ نیں ہے مگراس کے نواسنج مہدی علی خاں و آئی نے وائی انکھنڈ کے ادصاف میں بارہ شعر کہے خلعت جاگر وفیل سے متناز ہوا۔ بج یانے علی قدرِ مراتب وہ کجھ کہا کہ جس جلومیں عربحرکو ہے آئر ہو گیا۔ کیوں نہ ہوکہ اس کی وات فیض آیات مشہور جہات ہے۔ اس رسالہ بے بہاکو ان کے نام نامی برتا ایون کیا ہے۔ "

تامنی سیتر عبد العلی عابر حب مراد آبادیں ۱۹ رصفر ۱۸۱۱ هم یں پیدا ہوئے تو ماموں جان کو اپنے بھانے کے پیدا ہونے پر بے صدخوش ہوئی ّرائخوں نے اس کی ولادت پریہ تاریخی قطعہ کہا ہے ۔

ولِمِن شادگشت وشد نوسس تر سكال تاريخ او لمبند اختر

پوں جمشید ملی بسسر حق واد ہاتف فیب گفت اے جو آیا

مآبرصا حب نے عربی فارسی دانگیزی کا تعلیم مررسسرا ہادیہ مررسر عربیت قاسم العلوم اورشن بائی آسکول مرادا کا دسے حاصل کی رآب کو کی سے شعر دست احمالات کی اس و دران ہیں شوکت باغ کے مشاع در کا آغالہ ہوا۔ حضرت و آغ بھی را بعدسے تشریف لاکر برم سخن ہیں شرک ہوتے تھے۔ آپ نے اس زیان اور قالب میں ہوتے تھے۔ آپ نے اس زیان اور قالب میں دھواں کر نہایت و ل آور نیا دیا۔ شعر گوئی کے سلسفے زانوسے تالمند طے کیا اور تخیل کوزبان اور قالب میں اموں کر نہایت و ل آور نیزبا دیا۔ شعر گوئی کے علاوہ تاریخ گوئی ہیں بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ جس طرح آپ کے اس فن کھال میں ماصل کی تھی۔ مزالت تی مواد آبادی نے جب صنورت ملفوظی میں حضرت سکیم کے انتقال کی تاریخ کے لئے انعاقی اس فن کھال میں ماصل کی تھی۔ مزالت تی مواد آبادی نے جب صنورت ملفوظی میں حضرت سکیم کے انتقال کی تاریخ کے لئے انعاقی است تیار شائع کو لیا تو یہ میمان آپ کے لئے انعاقی اس خی اس مند آباد میں اس پر اعتراض ہوا۔ اس کا فیصلہ و آب اور حجر آبال کے سامنے آبا۔ انفوں نے اعتراض کو لغو کھم ہوا یا۔ بینا پنے صاحب نیم خانہ جا دیدلا لامری رام دہوی نے اس کی تصدیق کی اور تخر مرکی ا

در وآغ مرحوم بمیث رآپ کو فخر وآغ کے نام سے یا دکرتے رہے ہیں ر صاسدانہ طور پرآپ پر جواعز اضات مت عری اور ناریخ گؤئی کے متعلق شائع ہوئے تھے ان کو جلال اور حصرت ایر مینائی نے غلط اور نامعقول قرار دیا۔"

وجنورى خلاله يحوم إدآباد كي شعار في ايك المجري فائم كحب بين جناب صاحبزا ومصطفى على خال مشترر

والذكره شعرارج إورصانا فضائد مدحيد نظام صانا صفاا

جناب صاحبزادة ببيرعلى فالشبيرة حضر يضطر خير آبادى اورجناب جليل وغيره شركي تصح آپ اسس ميسكريثرى منتخب ہوئے۔ آپ اپنے استا دھ رت وآئ كوماحب طرز اور يك رنگ مائتے تھے اور شكر بجانشينى داغ كے ابتداس كالعت سخف اوراس كم متعلق ابين اخبار مجزعالم مرادة باواور دومر مصنع بور ومعروت اخبارات بي مضاين نكالت رہے راصنا وب سخن پر تا در محقے اور محاولات كے اہر محقے علی تاریخی اور اخلاقی مضاین آپ نے كرنت سے معے ہیں۔ برنظرنا مل اور فغان عابدنظم وغیرہ آپ کی تصانیف میں۔ جومقبول عام ہو پی ہیں۔ لادمری رام دہوی آپ کے براے مراح محقے۔ جنا پی آئے کے بارے یں انفوں نے حسب ویل جیالات کا اظہار کیا ہے عل

« مابدصاحب مرخ وسفيدر نك خوستنما فدوفال متوسط قدوقا مت كم أدمى بيع مراج یں شوخی وظرا فت ہے۔ رامیور کے نامی مشاعروں میں داد سخن ہے چکے ہیں۔ انجن اتحاد سخن د بل کے تحت جو مشاع ہے ہوتے تھے ان میں بھی کھی ترکت فرماتے تھے۔ زود کوئی میں فرد ہیں۔ انفاظ کی نشمست، بندش کی خوبی روزمرہ بول جال دآخ کی شاگردی کا ظہار کرتی ہے۔ ہر شعر گنار دانع کے سشکھنۃ کی معلوم ہوتی ہے جس میں سادگی اور هنمون آفری کارنگ ہے۔"

فی البدیم شعر کہنے میں عابد صاحب کو کمال حاصل تھا۔ رام ورکے ایک مثنا عرب میں جناب ترریموم سکر بیری رامپورے آپ کو یا دفر مایا۔ آپ اس وقت بہو پنے جب مشاع سے کی کاروائی منروع ہوچی تقی ادرغ و لیں بڑھی جاری تنین ای

اشار میں آپ نے نواشعاری ایک غول کہی۔ شمع آپ تک بہوئی ، غول سنائ میں کے چندا شعاریہ ہیں۔ وه سنين كي نهيرا الدوشيون كب تك

بم جو کائے ہوئے میں دیں گردن کے تک تم چیاؤنگ نظر بازدن سے بوبن کب تک

آه وفريا د کورو کے گی پيملين کب تک يتخ الطَّالَبِ اللَّهِ إِلَّا نَكَامِي تُو المَّين منظراهی بینے ہوتے بی بیک نظر

عشق کےساتھ نکل جاتے یہ دم بھی عابد مرے ماتھوں میں رہے گروش دامن کیب تک

ایک مرتبہ آپ کھنو گئے۔ جہاں تیام تھااس سے متصل دورے دن مشاعرہ تھا۔ مہتم مشاعرہ کو آب کے آنے کی اطلاع دوم ب روز ہونی ۔ وقت کے وقت مہتم صاحب مع چند شعرار کے آپ سے لے اور طرحی مشاع ہے ہیں تمرکت كمن كى دعوت دى ـ بينا پخدائب نے و عدہ كريا۔ قيام كاه پر تو موقعد نہيں ملار مشاعرہ بيں آكر ائپ نے اكبيس شعر ك ايك غزل كمي مشاعرے بين مسنائي توسننے داھے بېرت نوش جوئے - نوب دادى ساس كے چندشعريد عقے۔

ملاخم خائة بها ديدا جلد ينجم صاميهم

ناك ميں دم ہے مرا' اب روز يہ آنے سك بس جلور وصت مرا اكل ل كيول كما تك أب بي جير المصادر آب سسران سك

ديد ويدو ده فرون سے يه فران سے مصسے میں توبہ کروں اسے بیخ جی اچھی کہی صدقے اس شوفی کے اس انداز کے اس نازے

كياكريك داور محشرس ان كالجعظ اک تیامت حشرس ہو گی و شرائے کے

ایک مرتبهماداآباد شهرکاکوتوال آب سے طافات کرنے کے لئے گھر میر آگیا۔ اثنارگفت گویں اس نے قراکشیں کی کہ كونى تازه غول سناديجيئه اسى وقنت آب في ايك كاغذابيا اوراس ير اشعار سكفته تشروع كردينة روس منط بين بين دره شعرى ايك غول محمدى اوراس كوسنانى تزجرت ميں ره كيا۔ اس غول كے حسب ويل چيز شعر يہ تھے۔

كفي تعكر الدي اردة تعدار تعورى موئ تنى باتون بالون بين يوبنى تكوار تفورى مقررب باشك مكراب بارتقورى سى بوں پر کام اللہ تھی دم رفتار تھوڑی سی و إلى يرره كي كين كر اكر الوار تعوريسي

بني معني تن اكت سے اكر تلوار تقورتى ك وہ کھوالیے برکسیے منانے سے بہیں منتے يىيى بركر بنين كتامجت بى بنيي تم كو گاین بلیان وصالی قیامت آج توتم نے يهال بهي مركبيا شوق شهادت دم مي كفظ كفير

مدوسے اصطراب شوق میں ایسابہک اٹھا

حقیقت کہدگیا دل کی دم گفت ارتفوٹری سی مزنا دائن کی زندگی میں کسی نے دشمنی میں یا غلط فہنی میں ان کی و فات کی جرا خبار دکمیل امرت سرمیں شائع کرا دی بومندوستان كركفت كوش مي ميل كئ - اس جركى ترديدكرف كرية آب في برا عام كف اخبارات بي ترديد مفاين ستائع كرائ - بكرات ارومطبوع كاراد واستنهارات مك كم مخلف مقامات يربيع جن ب وأون كومعام موكياك حضرت وآع حيات بير وآع كوجر إوى قوا مفول في ان كاشكريد اداكيا-

أب ١٨٨٦ بين اخبارجام جمشيد اور روبهل كهند ولمند اخترى سب الدينيري كرفراتض انجام ديتے سب مين الاخبار مراد آبادسے بيم ايريل ١٨٨١ء كو وجود بين آبا- اس كے مالك مولوى اشرف على اور دولوى دلا ورعلى منقر ما ہفتہ وارشکلیا تھا۔اس کی اوارت بھی آپ نے کی رار دوسیا فنت کی دنیا میں آپ خصوصی حیثیت کے مالک تھے اسى بناير ومرك ط برناسد ايسوى اليشن ك آب صدر منحنب بوس ما

ما اخر من نبشابی ملا اریخ محافت ار دو دو در معدیم

آپ نے مخبر عالم مراد آباد محار شبیدی سرائے سے ہفتہ دار ۸جون ۱۹ ،۱ و کوجاری کیا۔ آٹے مفحات پرششنل تھا۔ اس کے ایڈیٹر سیند عبدانعلی عابد مراد آبادی تھے۔ سالانہ چندہ بین روپ تھا۔ طل سلطان مجرِ عالم پرلیں باہمام سیرمنور طی بنبح جھیتیا تھا۔

پہلاشارہ بخرطلم کے نام سے بھیا۔ تعیم اربی ۱۹۰۳ ہوں ۱۹۰۳ کا مخبرعالم ورحمت عالم کے نام سے شائع ہوا؛ اورا فبار کے نام کمینچے یہ مجارت درج ہونے نگی۔ «روہ یل کھنڈیں سب سے از اواور زیادہ چھینے والا اس کے لبد ۱۱رول ان ۱۹۰۳ کے شمارے ہیں اخبار کے نام کمیتیجے یہ عبارت بھی جانے دگی:

"برسريتى عالى جناب صاجراده والامنا وتب مولوى رخمت الله بيال صاحب فضل رحاني كنع مرادا بادى

خلعت جعنو پر نورمولاناسشاه احمد مياں صاحب دامت فيوضهٔ ٣٠

اس اجار کے حسب دیل منوابط مرورق پرسٹ انتے ہوئے تھے۔

> ۸ رستمر ۱۹۰۳ کے پرچیسے صرب ذیل تطعه انجار کے برورق پرچیپنے دگاتھا۔ رحمت اللہ به فضل رحمان گشتہ چوں مجزمت اللہ با کا اور باشی گھذت سیمی تاریخ مجزر حمیت عالم بن کر

> > 719.5

فريضة جح الأكيب

مآبدصا حب مراد آباد كى بردل وريشخفيدت تقع يا برطبقدان كاحترام كرتا تفارم ادآبادين ناكشس بوتى تني اس میں فالباً ، ۱۹۲ وسے مشاعرے کا جنام کیا گیا تھا۔ بین مشاعرے ، ۱۹۲۷ و ۱۹۲۹ و کے ناکام تابت ہوئے توست برجدالعلى عابرصارب كو ١٩١٠ وي مشاعره كميشى كاسكريشرى فمتنب كيا- بينا بخديد نمائتش كذشته تمام نائشون سے برحيثيت صنعتى وحرفتي وزراعتي اعتبارس كابياب ثابت موئى جس كانظاره فابل ديدتها يسسينكرو وسنعرام كمساته ہزاروں اہل المسامعین ارجنوری کی شب میں تھیک مبلےسے ابے تک اور گیارہ جنوری کو ابھے مسےسے ابھے دوبرتك مشاع ب ين ترك رسيد با وجود محت مردى كيجوم من در ه برابركى منيي بوئى اس مشام ب ك عظمت اس سے بخوبی ظاہر ہوسکتی ہے کہ مشاع ہے کی جانب سے علاوہ مقافی حضرات کے ساڑھے سات سود ووت المے شعراً مند کی خدمت میں روان ہونے کے علاوہ مندوستان بھرکے قریب قریب تمام معزز مندوسلم اخبارات اور لیفن انگریزی ا خیارات نے بھی اس مشاع سے محمد مرح کا علان شائع کی تھا۔ برصلقہ اور برطبقہ کے مشعرار کی طرح کچھ ایسے مشہور مشاعروں کے کلام بھی اس مشاعرے میں نشامل ہوئے جوکسی مشاعرے میں نثر یک بہیں ہوتے تنے -خصوصًا مصرت ریاض خیرآبادی جواسمان سن مے ایک درخشنده آفتاب اورابینے دور میں تمام اساتذه متقدمین کی یا د کارتھے۔ آپ مے صنعت بری کی وجسے شرکت کی معذرت کرتے ہوئے اپنی غزل روانہ فرمانی ۔ صاحب خرادہ يتد محد شبير على خال صاحب خلف نواب كلب على خال سب بان فرما نروائ را ميور ف اين بهرت سے شا كردوں كو بييجف كرساته ابني غزل بى مرحمت فرماني اورطبقه مشاكح كرام مي سلطان وآزاد اورجياها جان معدا بيف معنفتين ومريدين مشاع سے يس شريك بوت حن كي رتصوف كلام نے حاضرين كے دلوں يراكك قاص الريداكيا . تمام بندو مسلم مقای شعرار کے ملاوہ دبی محقو سف بجہاں بور کا کت البین مراس اور بر اللے کے شعرا، حضرات آئے جن کے قیام کے نئے اس مرتبر مین وسیس خیرے اور ایک جیولداری نصب کی گئی تھی۔ ان سب کے پُر ہوجانے کے بعالیعن مہانوں كے لئے دومرے مقابات كا انتظام كياكيا۔

ان مہانوں کے آرام وآسائنٹس کے لئے قریب میں ایک ہول تھاجہاں برتسم کے کھلنے اور جائے وینرہ كاكانى انتظام تفاع مهانون كى خاطر مرارات وتمام عزوريات كاخاص طورير الحاظر كهاكيا تفار حسسيرو بخات كي شعراً

بنهايت نوشس اور محظوظ رسبير

اس سے قبل مہانوں کے لئے مختصر ساانتظام کیا جاتا تھا۔ مشہور تھاکہ مشاعر کہ نمائش ہیں سوائے شور اور معكر ان كريوني بولا ب جناني منتى فضل رب صاحب بآغ سابق سكريرى مشاعره كمينى ابن ريورك مناعره ١٩٢٤ع مين خود منطقة بين :-

" يداخراض كدمشاع سے ميں نداق الوايا جا آسيد آواندے كيے جاتے ہيں كيمبتنيال كسى جاتى ہيں بيرشك درست ہے ليكن ميراكيا تعلق ہے۔ ہيں خود بھى اليبى لغويات ايك ادبى جلسري پيندر بنہيں كرسكتار بيند بيد تيزوں نے نداقي بيد محل اور گفتگوتے مہل شروع كى تقى ليكن جواب تركى برتركى للخ سے سكون ہوگيا رہ

اسى ربوراك بين آب دوسرى جلكه ارتفام فرملت بين كم

"بعض برے قابل دوست بری خالفت پر آمادہ رہے اور تی المقد ورمشاع ہ کوناکامیا ۔
اور بائیکاٹ کرنے کی کوشٹ ش کرتے رہے۔ بہاں کے کہ ایک کمیٹی قائم کر کے چند تجویزیں پاس کیں اور اس کی نقل برری و داک برے پاس بھیج دی گئی۔ بیس نے ایسے دوستوں سے بار باکہا کہ اگریں اس خدمت کے لئے موزوں بنیں ہوں تو آئے کسی اور کو تجویز فر اسکتے ہیں ۔»

اس سے صاحت ظاہر ہے کہ گذار شہ مشاعرہ کمیٹی بدنام تھی اور اس کا شعرار بائیکا ہے کر چکے تھے۔ اس میں معزز ہے۔ تال میں معزز ہے۔ تال بنا ہوا تھا۔ چنا پُنہ اس وجہ معزز ہے۔ تابی وجہ سے مشاعرہ کا کہ اور اس کی معزز شعص قبول نہیں کرتا تھا۔ جیسا کہ اس میں باتع صاب میں باتھ صاب میں باتع صاب میں باتع صاب میں باتع صاب میں باتع صاب میں باتھ میں باتع صاب میں باتع صاب میں باتھ میں

تحريز مراتي بي:

" نواب بمراج الدین احدخاں صاحب سآئل دلہوی کو صدارت کے لئے مراد کہا تھادہ نوبارو کے حلیہ میں چلے گئے مقد ربھرجناب بولوی سیندا ہو محدصا حب ڈوپٹی کلکٹر مراد آبادسے درخواست کی گئی۔ فوپٹی صاحب بوصوف نے بھی عدیم الفرصتی کا عذر فرماتے ہوئے گئی کے فریز کیا کہ جناب سلطان جبدر صاحب کو صدر بنایا جائے۔ چنا بخدیں نے ان سے مل کو است دعا کی لیکن انھوں نے بھی صدارت سے معدرت کی ۔ آخر راہور کے ایک سٹ عرک حدر بنایا گیا "

اس طرح سالی گذشته کی رپورٹ مشاعرہ ۱۹۲۹ء سے ظاہر جو کہ اس مشاعرہ کی صدارت ایک شاعر دلایت سین و کا اندے کی اور ان کے کسلمند ہونے کے بعد شوق صاحب صدر نشین ہوئے۔ ۱۹۲۸ء کے مشاعرے کی صدارت شوق صاحب کی مدارت شوق صاحب کے مشاعرے کی صدارت شوق صاحب کے ساتے بچویز ہوئی رجب وہ چلے گئے تو طاہر دامیوری دکھیم مراد آبادی کی تخریک قالیمد کے بعد خود بآخ صاحب سکریٹری مشاعرہ کمین شنے کرستی صدارت کورونی کینٹی۔

اس مشاع ه ۱۹۱۱ و کی شب کے مشاع ه کی صدارت مالی جناب مولوی طفیل احد صاحب بها درزج خفیفت م صلح مراد آباد نے فرمانی کر آپ ساز سے گیار ہ بچے رخصت ہوئے توششہ ورعلم دوست اور نوش گونشاع جناب مولوی مسعود حسن صاحب بہا در اوپٹی کلکٹر نے ہے تو وقت تک صدارت کے فرائص ایخام دیسے۔ اپنی غزل جی ارشا دخرمانی

دوسری اہمیت اس مشاعرے کی غربیات کی تعداد تھی۔ مشاعرہ میں اگرچہ دومھر عے طرح بھے۔ اور بعین شعرار نے دو دو فرد نیس کھی تھیں۔ پیر بھی اوّل طرح میں کل ۱۲ راور دویم میں ۵۱ غربین موصول ہو تی تھیں۔ ۱۹۲۸ء کے مشاعرہ میں جب کرا یک خصر عد طرح تھا صرف ۱۱، غزبیس بیٹ تر نجر مشہور شعرار کی آئی تھیں 'ادر ۱۹۲۹ء کے مشاعرہ میں ۱۱، غزبیات پہونچی تھیں لیکن اس مشاعرہ ۲۰ ۱۹ میں ۲۰۰ غزبیں شعرار کی وصول ہو میں۔

یک بزر رئی آئید اس مشاع وی پر بھی کد گذشته مشاع وی بین گنام کمیٹیاں قائم برونی اور ربور توں بیں مرت ایک دواشخاص کو نمتی ب کنند تو کلام ظاہر کیا گیا تھا۔ لیکن اس مشاع و ۲۱ و و بیں باضا بطد کمیٹیاں قائم کی گئیش من کا بذرایئد اکشت نیار اعلان کیا گیا۔

اقل كميني مشاعره ك حضرات ديل اعزازى الأكين -

ار جناب مرزامنظم ملی بیگ وی کلکر مرادآبا د بر جناب مولزی سیند غیورا صدصا حب وی کلکر مراد آباد سر جناب بابورگوشندن کشورشوشی بی اس ایل ایل بی رمه رجناب سیند آلرسن صاحب بی است ایل ایل بی ، ۵ رجناب افضل خان صاحب زمیندار و مبرد مشرک بور الته مراد آباد ر

کینی انزنل اید : متبها صاحب ، نائی صاحب ، بینگوت صاحب بیز آد صاحب و اگر شوکت صاحب حیم ابراد کی صاحب او در شرجتندر نا تعصاحب و قا م کینی انتخاب کلام: ۱- عالی جناب نمان بها در قاضی محرشوکت سین خان صاحب رئیس اعظم مراد آباد صاحب دیوان ، ۲ جناب مرزا علی رضا صاحب محزق در دئیس مراد آباد ماحب دیوان ، ۲- جناب مرزا احدست ه بیگ بج تیم مولفت دساله علم عوص می مرزا احدست اینکی مراد آبادی .

انتخابِ كلام كميثى نے شعرا ركا كلام منتخب كر كے چھ تمنے دينے كا فيصله كيا۔ ا- تمغنقري درجدادل-حفرت رياض خيرابادي وتمغنقري درجه دويم ماجزاده سيد تنبير ملى خال صاحب، ٣ ـ تمنعه نقرنَ درج سويمَ - حضرت برَّق رئيس شا ببجها بنيورى \_ سم تمنعه نقرنَ ورجيهارم- اشتياق احدمشتاق اسلون ضلع رائي بريلى ، ٥٠ تمندنقري درجينيم. بناب زوتم فاس صاحب دآس مرادآ با دی ۱۰ تخدنقری درجهشتشم جناب حبیب الله خانصاحب عبریا برای ١٩٣٠ و كم مشاعرے كے مشعرام كا منتخب شده كلام شاعره كميٹى كے سكريٹرى سيند عبدالعلى عسك بدمرادابادى نے طبع کرایا جو ۹۱ وصفحات پڑشتل ہے۔ جن چوشعرار کو انعام میں تمنے دیئے گئے تھے ان کی غروں کا کیا معیار تھا' ان کے شعروں سے اندازہ لیکا پینے ۔

. بخاب ریآ من خیرآبادی ر

تطف پدہندہ عاجرہ کو درا پاریز ہو ڈوب ہی جائے یہ کم بحنت اگر بار منہ ہو خفرصورت یه پراناگونی مے خوار ندمو بارعصيال كسوادودوفر شقيمردوسس كب سي عضتى ب يجنوريس مرى ابيم بلا ييف آيا سے سوئے ميكده جو آب حيات

خلق کو دھوکے ہیں دالاہیے مقدّس بن کر اے ریاض آیے سابھی کونی ریاکار مذہو

ما جزاده ممدشتير على خال صاحب سنبتير رام بورى

جھوٹ کہنا ہوں تو اللہ کا دیدارنہ ہو حشرين كوني كنهر كار كنبه كارته

يرابنده بت كافركوني دسيندار مذجو اس قدر منين براهے رحمت باري تيرا

جس كاغ كهاتي بوت ايك زمانه كذرا بائے قسمت وہی شبیر کاغم خوار مذہو

جناب نمشی علی حسین خاں صاحب رئیس برتی شاہیجاں پوری <sub>س</sub>

مرفرد وروف کے قابل واسد کار مذہر

ہم کہاں آپ کہاں جلوہ گیر طور کہاں کیاکوئی دورسے بھی طالب دیدار مذہر كبتى بيتان كري معصام سكابتاوى

> وك كيت بي جع بربهاناب اع برق كهين يه عكس نقاب رخ ولدار مذ جو نروتم داس گیتا وآس مرادآبادی نے ایک جمسد سایا تھا جس کاایک بندیہ ہے۔

یادتارہ ہوئی دل ماہی ہے آب ہوا المددهنيط كدر كهناه يحقى كويروا يمتفا ميتفاسا مرسے ور وجوبيب لومين المفا شوق دیدارنے گھرمیں مجھے رہنے مذریا

بے خودی میری کہیں کاشف اسرار مذہو

بناب أستياق احدصاحب مشتآق رائے برليوى -

اب بنیں بھے سے سی جاتی برائ مے ک جمکو واعظ سے یہ اندلیشہ بنے کوارد ہو

وشمنوں کو بھی بھی ہجے۔ کا آزار نہ ہو کوئی اس دام مجتب میں گرفت اربنہ ہو

چمن نظمینے رشک دو باغ ارم دل پرمشتاق اگر جمیع ا فسکار نه جو

جناب حبريب الله حبريب راميوري ر

ورد وه دردسے جوت بل اظهار ندمو تلئی مرگ مو ادر شرب دیدار مذہو غم دہی عمرے کوئی حس سے خردار ندہو ننځیں انے۔ کاپی نشارہے

ديجدلينابى حسينول كالميابس وجرحيات مم مدم عاین جو اک روزیعی دیدارنم

اس مشاعرے میں ۱،۹ رشعرار نے تشرکت کی تھی اور تنوں کے دینے کے بعد حوصلہ افزا تی کرنے کے لیے اِن

شعرار میں کچھ کوسرٹی فیکٹ بھی دیتے گئے ،جن کے نام اور ان کا کلام بھی درجے ذیل ہے۔

جناب مرزاعل جان بيك أزاد تصيد دبان ، ضلع بلندشهر آب كاكلام تصوّ ف كي جان سے-

مشمش جبت كيون ترسي جلودك بإمرارزة فیرمکن ہے کداس پر دے میں دلدار نہو

جام برجام شکرار یا اے ساتی دے منے عشق جے بینے سے انکارنہ توب جب يردة آفاق يراك مرز بنان حسن كرنت نے جیایا ہے مى انھوں سے

ايين الزادكوا برساقى بزم وحدت ایسااک جام بلادے کبھی ہشیار رہ ہو

جناب کاظی اقتی امرد ہوی میر رسالہ شام امرد ہد آپ خوش گوست عرصے۔

یی کے اک جام مجرّت کھی ہٹیار نہ ہو كيتكس طرح كوئي وليست سے بيزار ند بو

غِرِ عَلَى بِ كُولَ الم بو آزار من بو كونى كلشن بني ايساكجهال فادنه بو دې بشيار بے جوم كدة عالم يس اولیں شرطبے توت آپ سے ملتے کے لئے

#### کس کے نالول کی جلی آتی ہے بیہم آواز ارے دکھو تو کہیں یہ افق زار نہ ہو

جناب يتهومون سرن داس تيخور سنبهل ر میری رسواتی کاجیسرچامبر بازاریز ہو یار کی بزم ہو اور مجمع اعنیار ننہو جے کویہ کد سے کہ کوششش می بیکارہ ہو ان كويد عندسبے كم بين وصل سے محروم رجوں جه سادنیا میں الہاٰ کوئی بہیار یہ ہو

ندرواس مجھے صحت ندرعا سے آرام

جناب سے دنظیرعلی صاحب حلیل ۔ محلہ دالان بریلی ۱ ان کا کلام گل گلزار سحن ہے۔

اس کورمت سے عرص کی جو گنہ گارنہ ہو اس کی رحمت کے مزے لوٹیں گئے عاصی مقرشر حب كادنيايي كوئي مونس وعم خواريزېو اس کے دل سے کوئی فرقت کی مصیرت بوچھے كوني ايسالجي سيس بي جوستم كاريز ہو اك فقطان كاركلهان كي شكايت بي عبث

رسیت کا نطف اسے خاک ہے دنیاین خلیل دل سے جو سنسیفتهٔ احد محنت ارام نه جو

جناب خاصی خورسشیدالاسلام صاحب نتورشیرسیو ماره صلع بجنور با دجود یکه نومشقی غزل تقی ، سننے

والوں کوبہت لیسندائی اور حوب دادیل۔

بے کسی تو بھی عیادت کشسی بیمارند ہو بری فرت کا تقاضا ہے ہی رہ زہ کر جذبهٔ شوق بیشه طیکه گنه گارین به یرے ندہب یں عادت ہے تری علوہ گری

اس كوكيا ملتى بعياداش مجرّت خور سنيد تابل رحم اگر کوئی خط اکار مذ ہو

جناب نروتم داس صاحب داتس گیتار بازارت این مبهی مراد آباد رات یکا استنفراق فن اور زنگتے حید

كلام سے ظاہرہے۔ آپ كاخمىد بہرت بسيندكياكيا۔

بحرزُ فارنه بو دادی و کهار بنه بو وشرت و گلزار نه موخلقت جاندار نه مو

نمیشی صورت بہتی میں منودار بنہ ہو ارض اورار من پہ یہ بحریح بد اطوار مذہبو

ضوفتاں کن سے اگر مشعملہ انوارنہ ہو

خود بخود آنے سکتے لب یہ اناانحق کی صدا بخودعشق ہواتناکہ تو بن جائے خدا

بيريهي عشق حقيق احقيقت بين سيت عشق منصورسے يه راز حقيقت كا كھلا عتنق وه عشق نهيي حب س كالخمر دارينه بهو

رنخ وافسوس كالرب ممسي كوته نظرى دآس انسال بوجوم بهونِ مآل اندیشی

حاصل کوترنگاہی ہے سیدا نا کا می یاوس پھیلائے زیادہ نہ رواسے اپنی

اس كاانجام ندامت كاسمرا وارتهر

جناب حاجی دا دُرِد خاں صاحب داود سرائے ترین سنجل صلع مرادآباد ۔

بهوش حبس كوينهوا ورطاقت زقبارنه آب سے کون ہے ایسا جو خبردار مذہو سبخبردار بهون اكتوبي جبر دارنه بهو

تم الوطوريد كيم كيسے واں ير جائين جانقسب بالتحين يردم ين مت كيواج چاہنے والے پرون رات مصببت گذہے

جذبه عشق محمد جو کچھ ایک داؤد ند<u>ت تھنے کے</u> سوااور کوئی کار نہرہو

جناب منشى محدزمرخ سث اه فانصاحب رآءنب محرّر ميونسليكي مرادآباد وتلميذ جناب جوّبَر نت بادة الفت كوبتا آسيے سرام ناصحابوش كى بى مفت كنے كار مذہو صافی شق نے آپ کی دستار نہ ہو جنس بے کارہے جب یک کیٹر بدار نہو

رندستول سے الجھٹا بہیں اچھاا ہے یے يمرے دم سے جے تمريحسن ادا کی شہرت

ياركي وروجفادل برسبواك راغب بطف يدب كركسى غيريبراظهارمذيحو

بناب قاصي رصنى با قرصا حب رحتنى ابل كار عدالت جي بدايون اكب في شعر كاذوق سليم ركھتے ہیں اور نوش گوسٹ اعرہیں۔

تابل عفونهي سيجو كنه كارينه ہو قص سے مدعل تک بھی جو مختار نہ ہو موں میں وہ جنس گراں جس کا خریدار نہرہ

كفربي كفرترى سشان كرم كى تورسين بنیں کہتے اسے مجبور توکیا کہتے ہیں لسيرس كاسبب فطرت عالى سے مرى

لذَّرت ِ دوقِ فناكى منه مشعش ہوجو رصنی

روح زندان عناصرين كرفنت ارنه

جناب حکیم سلطان سسن صاحب سلطان برایونی . سلطان صاحب غربتی دریا تے معرفت ہیں۔ أب كا كلام صوفى منشول كوروح ازه بخشتا ہے-

دره دره ين اگر علوة ولدار يه به ہو مجھے دیکھ ہے وہ پھر کہمی ہٹیار نہ ہو راز توحیب رزباں سے تھی اظہار یہ ہو مروه کیا سرہے جو وقعنِ قدم یار نہ ہو

كوئي عاشق مئة ديدارسي سرست ار نه ہو کبدرہی ہے نگر ہوسٹس ریاساتی کی دل کادل ہی ہیں رہے سرحقیقت محفی دل ده کیادل ہے منہ و در دِمج تت حس میں

سجدهٔ شوق کا اندازه نہیں ہوسکتا

چشم نقشس قدم یا رجب رارنه بو

جناب عزیزاحمدصاحب عزیز کندرکھی صلع مرادا باد ، شعرار قصبه کندرکھی ہیں آپ کا دم غنیمت تھا۔

للحقة كلمى خوب تقيه اور رفيطة كلمي تؤب تقير م

سوبلائي ہوں مگرايك يد آزار نه ہو دھن میں آرادی کے پہلے سے گرفقار منہو بهونك دي سوز محبّ ت مگراظهارنه م

دل محبّت میں بینوں کی گرفت ار نہ ہو رحم حتياد كوخود أكياك دن بلبل ا بت آموزسیے پر دانے کی رسم الفنت

ئىن يوسى كاخرىدار زمان بى عربيز به نمانشش بھی کہیں مصر کا بازار یہ ہو

بغاب نشى محدفضل سين صاحب عتيقي لمين دحزت بحورم رادآبادي

تواگر پارنه ہو کوئی مرا یار نه ہو اه تازیر وزیر معرفت یار نه جو شكل منصور جيے حوصلة دارين مو

تواگرسا تھ نددے کوئی مراساتھ ندھے عشق کے رمزےسے ہوتی نہیں واللّٰہ خیر بودلا معركهٔ عشق بين ده كي منصور

سرخوشي بيے كه تجھے نيپ ركا غلبه عليشي ابسا مربوش متے فکر بھی اسے یار نہ ہو

جناب سعیدالزمان صاحب عم بجیرا یونی ابل کارعدالت حجی مراد آباد، حفزت آثر کے برا درزادے اورخم خارَة سخن كے متوالے تھے.

آپ کے چنداشع اربلاحظفرایت ۔

جان جاں آج کسی بات سے انکار نہ ہو عقل کہتی ہے کہ رسوا سر بازار یہ ہو میرکند کرنے کی جرائت اسے اک بارند ہو

ہے۔شرب وصل سکل جائیں سرائے مان ل کے دل توكياب ركھوكوچة الفت بين ت رم يادر كھے اگرانسان وبال كا اقسرار

سخت بيل ہے نه كل پرركھو آجا و تم آج كي جب ہے كەكل تك غم بيارية ہو ا

بناب نشی محد إدى على صاحب كوتر راميورى دوبر د توم و توكيد معى معهد دركار نه جو

مدربر د توم و توكيد معى معهد دركار نه جو

مندب صادق ترسد مد ته كدوه اب كما يه به مولی ترسد می وجائد اگر كونی خردار نه جو

یری تصویرین جوجائد اگر گویا ق می می تری دات سے كچه مجد كوم وكار نه جو

یری تصویرین جوجائد اگر گویا ق می می تری دات سے كچه مجد كوم وكار نه جو

الدواة فيماى كون حسرسع كوتر

كسطرح وه ترى فريادسي يزارنه

جناب ابوالقيصر صاحب كويانقوى امرد مهوى مير رسال معراج الكلام امرد مهم و وصل مجوب ب در اصل زوال الغنت انتها عشق كى يدب كمجى ويدار نه جو بلي زارك دل ك توخلش مد جائے الك مهم يا خار نه جو

جناب عاجى ورحرى محد محفوظ على خال محفوظ النسبيكم وليس سنبعل جود حرى سراسي-

یخود باده ففلات کبی مشیار نه ہو موت آجائے مگرخواب سے بیدارند ہو کام کیار حمیت خالق سے مجھے اے زا ہد اس کائ می نہیں کوئی جو خطاکارند ہو

مآبرصاوب کی ملالت ایک ہمفتہ جاری رہی۔ بخار ایسا پر طاکہ بھراترا نہیں۔ ۱۱ر۱۱ رنومر۱۱۱ مواوکو حالت

بہت نواب ہوگئی تھی مگرنیم ہے ہوش کے عالم میں بھی سبیح و تحلیل جاری تھی ۔ بہاریرسی اورعیا دت کے لئے جو لوگ

استے تھے ان کو برشکل جواب دیتے تھے۔ ۱۱ را ورس، نوم سبس مواوی شب کو ایسے حب کدمکان کے متصل مبحد میں نمازِ
عشار ادا ہور ہی تھی آپ عالم بین جری میں جو نکے است اروں میں ادائے نماز کرکے ترکیب جماعت ہو گئے ۔ ادم مازیوں نے سلام بھیرا آدھرا تھوں نے اجل کو بدیک کہا۔ میشت کے ساتھ مراد آبا دا ورگر دونواح کے ہزاروں افراد نے ترکیت کی رقبر ساتھ مراد آبا دا ورگر دونواح کے ہزاروں افراد میں نے ترکیت کی رقبر ساتھ مواد است اور میں مرفون ہوئے ۔ مجر عالم مراد آبا دوروز مرسم ۱۹۹۹ء کے شاد سے میں حسب ویل تعربی داردیوسٹ ان جوا۔

" اظہار م کے کے نہ الفاظ سے ہیں اور د فیالات پرلیشاں ظاہر کرنے کے لئے بیرایہ یان اولاد کے فیم کونا سور قلب بتایا گیا ہے اور یہ میجے ہے۔ مگر آہ والدین کا فم ا بیرایہ بیان اولاد کے فم کونا سور قلب بتایا گیا ہے اور یہ میجے ہے۔ مگر آہ والدین کا فم ا اولاد کا نعم ابدل م سکتا ہے مگر والدین جب سرسے اُ کھ جاتے ہیں تو بھران کے دیجھنے کے اولاد کا نعم ابدل میں ترمتی دہتی ہیں اور کھر باہ بھی وہ باہے ج شفقت پرری کا مجسمہ اور مجتت واینارکاپیکی بوصرت اپنی اولاد کے لئے ہی نہیں بلکہ اجباب واعزار اور شوسلین اور تعلقن کے لئے بھی اعلیٰ ترین اخلاق کا بمورز ہو، صفات انسانی کا مجت سر ہو۔ جس کی دیانت ، حبس کی شرافت ، جس کی مرقب کی مرقب کی وصفات انسانی کا مجان نوازی ، جس کی اعزار پروری اور جس کی فرافت ، جس کی مرقب کی اعزار پروری اور جس کی دوارک نکوکاری حزب المثل ہو۔ حبس نے اپنی محذت و تا بلیریت اور مسلسل سعی و عمل سے خاندانی و قار کو دوبارہ قائم کیا ہو اور جس کی محذت کے تمرات سے آئے تا کے ستھنیعن ہورہے ہیں۔ اسس پدیہ مربان و شعین کی کاسایہ مرسے اکھیجائے تو انصاف نے بینے کہ دل پر کیا گذرہ ہے گئے۔

ضبطی تاب بہیں گو ترسے ماتم ہیں ہمیں صبراللہ عنابیت کرسے اِس عنم بیں ہمیں

الله الله الله الله المعرج آپ کی سٹ ندار شخفیدت سے معمور نظر آنا تھا فائڈ دیراں ہے۔ آج دہ دفتر اخبار دمخر فالم کہ جہاں آپ علی نکات کے دریا بہایا کرتے تھے سونا پڑا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام دنیا تاریک ہوئی ہے اور وہ دجود گرای جو ہر شکل میں دل کا سہارا تھا کہیں رویش ہوگیا ہے۔ اب کون مشکلات میں ہم ست بندھائے گا۔ اب کون اپنے مربراند مشوروں سے مقدہ کشائی کرے گا۔ اب کس پرناز کیا جائے گا اور اب کون ناز اٹھائے گا۔

دردد استناجاتے کوئی بے درداس کوکیا جانے

گذر شند اشاعت بین راقع الحروت نے قاریمن مجزعالم کو والد با بعد کی علالت کی اطباع دے کر التماس دعا کی تئی ہ کیے معلوم تھا کہ پیرم فرا الموت ہے اور اجبار کی آئیندہ اشاعت بین مزدہ صحت سنانے کے بجائے حادثہ ارتحال کی خبروحشت اٹر سنانی جائے گی۔ گو آپ کی علالت حرف ایک ہفتہ جاری رہی لیکن پہ تو گھان بھی مذتھا کہ اب پیٹسفیق وہر بان وجود ہم سے علالت حرف ایک ہفتہ کے روز ۱۳ رنو بمرکوحالت بھر جائے گا۔ ۱۲ راور ۱۳ رنو بمرکوم فرائت کرتے اختیار کرلی۔ ہمفتہ کے روز ۱۳ رنو بمرکوحالت بہت نے گا۔ ۱۲ راور ۱۳ رنو بمرکوم فرائت کی دوز ۱۳ رنو بمرکومات بہت نے بیا کھٹے کے بہت نہادہ خواب ہوگئی اور دو بہر سے آپ پر فشی اور بے خبری طاری ہوگئی۔ چند کھٹے تک یہی کیفیت طاری رہی۔ تا اینکر شرب کے نوب بہ بدنصیب ان کے پاس سے اٹھ کر مہری طاری رہی۔ تا اینکر شرب کے نوب بہ بدنصیب ان کے پاس سے اٹھ کر مان عشار کی اور خواب کی نا ذک نازعشا رکے لئے مبور میں گیا اور فر لیضتہ نما زا داکر در ہا تھا کہ دیکا یک آپ کی نا ذک مان کی اطلاع آئی از نان فارزیں جاکہ دیکھا کہ طائر روح قفنس عقری سے پر واذکر گیا ہے۔ مان کہا ایک کی اطلاع آئی از نان فارزیں جاکر دیکھا کہ طائر روح قفنس عقری سے پر واذکر گیا ہے۔

مرحوم کے تقدیس دویات اور مذہبی شیفتگی کا کیابیان کیاجائے۔ آپ کوبزرگان دین اور صوفیائے کرام سے بہت عقیدت بھی اور سلسلہ تصوّت میں جیشی وصابری بزرگوں میں میاں صندل نشاہ صاحب کے مرید تھے۔ ۱۹۳۹ میں فریف کر گے اوا کیا اور فریف کر جے سے واپس ہو کرتمام وقت اذکار وعبادت میں گذرتا تھا۔ بین سند ترت مرض میں بھی اوقات نماز پرمتنبہ ہو کر لیٹے لیٹے اشاروں میں نماز ادافہ اتے تھے۔ ا

خاندانی وجا ہت اور شخصی عظمت کے اعاظ سے آپ اپنی مثال آپ تھے اور کیوں نہ ہو آخسہ اپ کس کے جانشین اورخلف الصدیق تھے۔آپ کے والد ماجد مشیر الدولۂ سفیرالملک تاحتی محرحبت يدعلى صاحب تتجم رمئيس مرادآبا دينفي جووكيل عدالت اور ايك مشهور نوش بيان شاع تقيد آب ایک مورخ باکمال اورمصنف شیری مقال تھے۔آپ کے آبار داجدا دقصبہ سن پور منلع مراد آباد کے باعذابطر قاصی تھے اور اب تک ہیں۔ آپ سے اسلم عالیہ رصنویہ کے گوہر شاہوار تھے مرے والد ماجد کی تاریخ ولادت ٢٩ رصفرالمظفر ١٨٨١ هر ١١٩ مراح صادق کے وقت پیا جوسة مدرسه المادية ومدرسه عربية فاسم العلوم اورمشن بإني اسكول مين قابل ولائق اساتذه ى زيرنىگان آپ كى تعليم بونى را ب كے كھرس شعروسى كابتدار بى سے چرچ تھا۔ چنا بخد آب كے والبر ماجد قامنى ستيد محد حميثيد على صاحب مجم مرزا غالب كي شاكر ديقير آب إين تذت العراخبار جام جمشيد اور روبهل كهناني ينح كون كاست رسم جوقديم ار دو صحافت كى دنيايي برى وقعدت كى نظرون سے دیکھے جاتے تھے ریبرے والد ماجدم وم کو کھی شعروستن سے قدرتی مناسبت تھی۔ جنا پخہ ا پنے تکمیل دوق سخن کے لئے مرزا وآغ کی سٹ اگر دی اختیار کی اور بہت جلد اپنی زبانت اور تابلیت سے مزاداً عی نظروں میں اس قدر وقعت پیداکر لی کہ انھوں نے آپ کو فخرداً ع مخطاب عایت فرمایا۔ آپ ننز ونظم دونوں میں قادرا اسکلام تھے۔ آپ کی بہت سی غرابیں عوام میں شہورتھیں۔ آپ كنترين سادگاورسن بيان كے سائق بے عدشكفتكي اور دل آويزي پائى جاتى لقى مرجون ١٩٠٠ كو آب نے مجرِ عالم جاری کیا جو بفضلہ تعالیٰ اب تک جاری ہے راس سے قبل اپنے والدِرزرگوار کی زیز گرانی ١٨٨١ وين اخبارجام جمث يداور روبهل كفاريخ كاسب الديشري كي فراتف انجام ديتے رہے اور ١٨٨٨ میں خور اپنا پہلاا خبار کلند اختر نائ جاری کیا۔ اردو صافت کی دنیا میں آپ خاص اہمیت کے مالک تھے۔ ا دراسی بنا در پر در مطرک هر برناسد هے امیسوسی الشین نے آئیے۔ کواپنا صدرمنتخب کیا ر ریاست را میپور سے آپ کے تعلقات بہت خوش گوار تھے اور نواب حامر علی خاں خصوصیہ سے ساتھ آپ

ک مرآن اور قدر کشناس تھے۔ مالم شباب میں آپ نے چند ناول مجی تصنیف کئے تھے۔ آپ کا دیوان تمام اصناف سخن پرشتل تھا جوا بھی تک طبع ہیں ہوا۔ آہ اتناجا مع صفات بزرگ ہمارے درمیان سے اٹھ گیا۔ اور مھر پر کہ بمری والدہ ماجدہ بھی علیل ہیں اور اس صدے نے ان کو اور مصنعل کر دیا ہے۔ مصیب ت بالات مصیب ت آج ، از دہ برکومیرانوا سرج ہوز غینہ کو شکفتہ تھا موست کی بادِ مرمر سے مرجعا گیا ۔۔

چران بون دل کوروگون کویشون جگرکویس مقدون وقد سائف رکھون نوعه کر کویس

تاریمن مجرِ مالم سے مستدی ہوں کہ وہ میرے والد کے لئے دعائے مغفرت اور والد ہ اجدہ کے لئے وعائے صحت اور سپاندگان کے لئے جبرِ جبل کی دعائریں ۔ مرحوم کا سایہ سنعقت ہی سرسے نہیں اٹھا بلا مجرِ عالم کانگراں بھی اس دنیا سے رخصدت ہوگیا۔ چنا پیزیرِ نظر اسٹ اعت ہی سرسے نہیں اٹھا بلا مجرِ عالم کانگراں بھی اس دنیا سے رخصدت ہوگیا۔ چنا پیزیرِ نظر اسٹ اعت کے مرود تن کی لوٹ سے جب آپ کا اسم گرای جو کیٹیٹ نگراں کے درج ہوتا تھا کو کیا گیا تو دل باش باش ہوگیا۔ اب بحرِ ذات البی مجرِ مالم اور ایڈر شرمخر مالم کاکوئی نگراں نہیں ۔ مری کوئی بہن سے مذہبول تی اس میل نوش نواسے ضالی آپ کی کوئی اولا دمیر سے سوا نہیں ۔ میری کوئی بہن سے مذہبول تو انتہا ہے اس میل نوش نواسے ضالی البی پر کھروس سے ۔ ہائے افسوں وہ جین جو آن کا سینچا ہوا تھا آتے اس میل نوش نواسے ضالی ان کی رحملت اور موجودہ ہر آپ شوب حالات نے بھے اس تعدر دل سٹ کے در ایسان کا ہا تھا ان کی رحملت اور موجودہ ہر آپ شوب حالات نے بھے اس تعدر دل سٹ کے دل انسان کا ہا تھا توجہ حال کے لیغر خوالم کی بھار دشوار ہے ۔ امید ہے کہ آپ ایک سٹ کے دل انسان کا ہا تھا بھی توجہ حال کے لیئے کہ انہوں کی ان کی انتہا می بہت مشکل ہے۔ بھارت کے اور مرحوم کی علی دقومی یادگار کوئر ندہ در کھنے کے لئے علی افعال م زمایت کے کیونکو آپ کی توجہ دائی کے بیغر اخبار کا قیام بہت مشکل ہے۔ خوالی کے بیغراخبار کا قیام بہت مشکل ہے۔

"عاير على رصوى "

فاتحجیم کے موقعرپر ۳۳رد سم ۱۹۳۱ء کو دفرتا خیار رہنما مراد آبادیں جناب مونوی سید کیلیم الدین راحت مولائی ایڈ دکیبٹ کی صدارت میں ایک تعزیق جلسے ہوار جس کی کاروائی ۲۳ ردسم سرس ۱۹۴ کے مجزعالم مرادا بادیں جیبی۔ "آج ۲۳ ردمم ۱۹۲۳ و بروزی خسست به وقعت بارخ بیج شام دفتر اخیار رہنما مراد آباد میں ایک تعزیق جلسر ب لسلہ فاتح چہلم جناب حاجی الحرمین قاصی سیدعبرالعب کی صاحب عآبدر منوی مرحوم منعقد بردار کنزست آزار سے جلسہ کی صدار رہ برجناب مولوی سید علیم الدین صاحب

را حت مولائ الدوكيد ف مرادا بادت فرماني راق لا وت قرآن مجيد جوني ربعده بناب صدر في قاصي ستيد مبدالعلى عآبدم وعم كى اديبانه زند كى بر اور ان كى وفات وحسرت آبات سے بوكى ادبى حلقه بي واقع ہوگئ اس کے احساس پرروشنی دالی۔ اس کے بعد طبسہ کی کاروائی شروع ہوئی۔سب سے يبلة فاصنى الميرالدين الميرن المير في تنظم بعنوان يا دِرفت كال بط هي اس كے بعد جناب سحرمراد آبادى ١٠٠ شب مرير اخبار رمنانے ان كى صحافتى اورجناب رئتيں امرد ہوى مدير اخبار جبرت نے ان كى سے عرائه اور جناب ابوالقيام فاصني شهاب الدين آخر استنادالشعرار سابق مديرر دزنامة أواز "منه ان كيشمري ادرسماجى زندكيون برسيرها صل تبصرے كئے اور كھيرد برستعرار كرام نے جلسه كوجناب قاصى صاحب مرحوم ومغفور کی دیگرخوبیوں سے آستناکیا اور نظمیں اور قطعات تاریخ پراه کرمنائے۔ جلسم کے خاتمہ پر بہ تخریک جناب ابوالقیام خاصی شہاب الدین آثر ایک بجویز سینیں ہوئی وجس کی جناب الطامة حسين صدّنيقي ستحرا ورجناب مرزاممداسحاق بيك صاحب كراممت مدير اخبار مسلمليك واراكين بزم بائدادب مرادآباد في ائيدنسدما في يخويز كوتمام جلسه في كموس بوكر منطوركيا اوريدط ياياكه ايك نقل تجويزكى اخبارات اور قاعنى صاحب مرحوم ومنفورك صاجزاد تامنى سيدعابد على صاحب بتومرا رصنوى كوهيجى جائے - نيزيد كة تمام مصنايين وقطعات اور نظيس دفترا خبارمجرعالم مرادآ بادكو بغرض است عت يجمع ديية جائيل.

ربیز و دیرونشی بد میران اخبار شعرار دادبار و و کلام د مختاران و دیرگرم خزین شهرکایه میلسر شهرم اد آباد کے مستعبور اہل تلم و نخر د آغ جناب حاجی الحربین قاصی سیستر محد عبدالعلی صاحب عابدرصنوی م حوم و مخفور انارالله م قد بانی اخبار مجز عالم مراد آباد کی فائخ کے سلسلیمیں ان کی ابدی جدائی اور اہلیانِ مراد آباد کی ان کی رمہنمائی واصابت رائے سے محرومی پر ایسنے دلی افسنوس کا اظہا کرتا ہے اور دسست بد عاہدے کہ فعلا و ند تعالی مرحم و مففور کو ایسنے جوارِ رحمت میں اعلی و ارقع مقام اور ایس ماندگان با مخصوص جناب قاحنی عابد علی جو آبر رصنوی مراد آبادی کوجن کے کا ندھوں پر مقام اور ایس ماندگان با مخصوص جناب قاحنی عابد علی جو آبر رصنوی مراد آبادی کوجن کے کا ندھوں پر مقام اور ایس ماندگان با مخصوص جناب قاحنی عابد علی جو آبر رصنوی مراد آبادی کوجن کے کا ندھوں پر عطافہ اسے ب

محرک قاصی شهاب الدین آثرسبان ایلیم اخبار روزنامهٔ آواد به مراد آباد. موئیدین ارطاف صین صدیقی سخر مولوی مرزاسحاق بیک کواحت اراکین وصد رزم ماست ادب مراد آباد ٔ اداکین بزم فروغ ادب مراد آباد ٔ اداکین بزم شویرا دب مراد آباد ٔ اراکین بزم مصباح ادب مراد آباد جناب تيرعابيطي تؤثير مرادآبادي نے البیا و الد ما مدکی و فات پرحسب زبل مرثبه کہا تھا جوہ ازد مبر کا اور کے مخوعالم میں ثالع مواقعا مشكل ہے مرستند اشك داره يين عاريك بزم دبرہ اپنى نگاه ين در مدر دياد سيطراه ين در مين دور دياد سيطراه ين كسسع شكايت مستم أسال كرول اس دل پرجوگذرتی ہے کیونگربیال کروں اب سمريدساية پرد مهرياں نہيں اب کوئ دردکا بھی مرے دازدال نہيں مشكل ہے عرب مازدال نہيں اب جدكوكوئ صورت كين جال نہيں مشكل ہے عرب حال کہ تاب بيال نہيں دنیاہے فرق خوں مری پیٹیم پڑا آبسے دخصت ہوایہ کون جہان خراب سے پرکترت الم پر پیوم منسم و ملال دل کامجیب دنگ ہے گھرکا جی ہے ال سکایہ پدر کا مک ایّہ افضالِ دو الجلال بجر پدر میں دل ہے مصابّ سے پاکال دنيايس عنسم كسار جارا نبين رإ اب کوئی زندگی کاسیک را نہیں رہا وہ جس سے تھی بہارگشتاں کہاں ہے آج تھی جس کی ذات رحمت پر دال کہاں ہے آج تھی جس کی ذات رحمت پر دال کہاں ہے آج برائد جات برے دل پرشاق ہے أف كتنادردناك بدر كافراقب کیونکرپرد کی موت سے دل ہونداب دفیم بیونکرپرد کی موت سے دل ہونداب دفیم جو ہم پیدر کے مخم سے مراحال ہے ستیم ہو ہم پیدر کے مخم سے مراحال ہے ستیم تنها ہوں آہ، انجن کا شنات میں باقى بنيى بالطف كوتى اب جيات بي سشام دسح ہے بارگہ فق بیں یہ دعار موم کو ہو سکایہ دامانِ مقعطا تونیق مبریم کوعف ایت ہواے خدا ادلاد ميري ورنه كسي عسب مين بتلا یارب یه تم نصیب باه دستم ربی نعش قدم بدا پنے بزرگوں کے ہم ربی

# تواريخ انتقال برملال محائ والعلى ما العلى ما الع

ازیتجهٔ فکر: صابرشاه صاحب اشرقی مرادآباد

حس طرح دریا میں متاہے جاب ہوگئے وہ امتحال میں کامیاب واصل حق بنو کئے عبث العلی وقت التخرد في كايان كاتبوت

مفرعت تاریخ صآبریوں تھو بندره دی تعدی سے عالی جناب

بمروسه كياب اس دورجهان مين زندگاني كا درِحبت ہے مرفن مجرِعالم کے بانی کا

بدلتا ہے ہمیت رنگ اس دنیائے فانی کا مزارة فاضى عبدالعلى ير الحمدا اے صابر

أن ادبيب خوستنس بيان قاصى عب دانعلى روح افرا أستانِ قاصىعبدالعلى يزعالم افرورى سهواع

ازجان بے ثبات رفت در دارِ جنا ں برمزارش سال رحلت ما آرحشی نوتزت

#### قطع تاريخ

ارجناب فروغ صاحب مرادآبادي

مرنومبسر جارده بيكشة بود ازجال كرده نخات آن نيك بخت پول رود براسمان روح کہسر حور وغلمال آل بجيرد دست برست الرسيرحزن إس بكوعا برزفروغ محترم عبدالعلى فرددسس رفت 519pm --- 19r0+x

### قطعة الرسي

-ازجناب قاصى غلام سجادصا حب سبل بدايوني

امرتودیع این جهان یا فت از مار وخونش برکران یافت اوعشرت وعیش جاددان یا سسمل دیدم جمی توان یافت ال سيدمخرم دربعيك ، يعنى عبب رابعلى ديك ه مادر دجداليش كشيديم سال ترجيل أدازين شعسر

از قرب آ*ل گذشته جانش* ۳۹۱

تاصی عبدانعلی جناں یا قدت ۱۷۲۳ م

تظم

\_ مزرانظام الحسن صاحب عروج

سے ہیں جین جین است جار اس کی ہوں گی تردشت اس ہیں۔ دیکھنے والے رات دن دلث د جس سے گل ہو گیاہے دل کا چراغ جل دیشے ہے کے راہ جنت کی مغفرت دے تعداع جے وہ سال نوسید کرسے یہ سال بہار ادج پر ہوگا مختب برعث کم ناظریں سشادہوں گے اور آباد! دسے گیا پھلا سسال ایسا داغ مخترم مشاحق سسیتر عبدالعلی، پسج تویہ ہے کہ خوش نصیری تھے وہ پسج تویہ ہے کہ خوش نصیری تھے وہ

محد کواس عنسم سے ہے عروج ملال دیکھتے کیسے گذرے اب کاسک ال

### ورتعزيت انتقال برملال

الحاج قامنى سيدممدعب والعلى صاحب عابد بكران اخب ارمجرعالم مرادآباد

داد: جناب مزدانهیر برلاس صاحب مرادآبادی)

دل شكسته كاداشان سنيت كش مكش مين برط اسبيدد م ميرا شام سے اسحے مردن نوح گر بین مجھ کو نہیں نہ دل کو قرار قاهنى عب التعلى شريف وليتق آپ اپنی مثال آپ۔ نظیر مطيئن آپ سے رسے ہردم بالك انتبايه مخرعساكم عرسترى يا پيميسترك بروار خصت جبال سے باتے ستم اياعابرج كهين زاب تیره تاریخ تھی نومبر کی بوامروم مومن نحسالص اینامند آنسووں سے دھوتے تھے غمزده دل مواتف الميط كا ردتاجب دوسرون كويات تق ينجي نظرس كئة تصحبتم بريراب ول سنكت به اليفجركيا صرعابد عسلى كرديدكيك سوگواروں کو کھانا کھاواؤ

صر وندر بخ ناگهاں سنیتے گریدآلودسے متلممیسرا کیاکہوں وارداتِ قلب و جگر يس حوادث كاجون جال بين شكار يرے دالد كے بحينے كے رفيق ستيداورهاجي، فلق كي تصوير والدحبشيدعلى تخلص حبت بعبداً كي تحاان كايه عالم دیکھتے ہات تو مفت تررکی ستاع علم وفضل ايل بتهلم كياتخلص تف أب كاعتبار نوبجے رات کوسینیمر کی ببيوي صدى ال تينتاليس ان کے لخت حجر جوروتے تھے نام عسابدعلى سيت ينشي كا كفرين جاكر كيالين كعات تقص تاصى عبدالعلى كيسب جاب الغرض بعبدد فن صبركيب كركے لوگوں نے مغفرت كى دعاً گھرکے لوگوں کوجا کے سمجھکا و

کیسی اخیری یه مزراتفیت مه ابخوسشى كوكام يس لا وُ مجزعاكم ١٦رابيريل ١٣ ١٩ء

اليسكامول ينتم رسيد بهومير غمزده دل کو تم بھی سمحت و

وطعم ارمح از بخام بوی مجتبدالدین عیش بدایونی

بخلق ازغب مركش بياقىيا مت شد جناب تعاصئ عبسه والعلى جرزت تشدر پُوکشت داصل حق آن گرامی و نامی يوفكركر ديية سال عيش باتف كفت

مجزعاكم الرمتى مهم واع

سلة كذشته

الحاج قاصى مستيدمحدعبدالعلى عآبد فخرر دانع جييت ايدبيرا خبارمجزعالم معرا دآبا د از : بناب قاصني رضي باقرصاحك ميايوني

دين اطبر كامجا برنطن كاحاجت روا نقش الفنت بيكيرا خلاق تصوير دمن آب کے عم یں صف ِ ماتم بھی ہے جا بیا كون اب ببرول سنے كاداشان بر جفا نيك بيرت نيك طينت بامروت باوفا ان كے عميں رو ريا سے آج ہر تھي الرا بوچكا ستيرازة حرب يريشان بوحيكا حشرين بروان كيريد دامن آل عبا مبرى توفيق دى سيما ندگان كواسے خدا پیروی کرتے رہیں ان کی پرستار و خا

اب كهال عبدالعلى جيساكوني مشير خدا درحقيقت آب تفع مجموعة انسابيت آب ہی کے دم قدم سے تھی بہارزندگی کون دلجونی کرے گاہے کس و ناچار کی اب کہاں ہیں دہریں السی مقدّس ہنیا كياكيااكردش دوران درايديمي تودي صبركر مال اسے دلِ بتياب رونا بيفضول اسے خدایہ تاقیامت قصر جنت میں رہی ان کوازادی میتر ہو عذاب تبر سے ان کا گلزارِ شب کیموتا بیمات ارہے

#### اے رقبی اب کون ہوگا فالمسالار قوم ہرقدم ہے کون دے گا اب ہمیں دادِ و فاد مخرعالم ۱۱متی مهم ۱۹۶

اریخ و فات جناب صابرالله صاحب صآبراش فی مرادآبادی نے کہی۔ مجرعب الم کے بانی اورادیب بے مثال سوئے جنّت جلد بینے دنیا سے لیکر برتری بورج مرقد پر کھی دے اسے فرقد غ ستانی عبدالعلی صب ابری بورج مرقد پر کھی دے اسے فرقد غ

چل دینئے عبدالعلی مردِ نکو پندرہ ذبق عدہ مخرون کن کہو ۱۳ ھ سا نر د فا درق اضی عبد العسلی مرد شاعرف اضی عبد العسلی مرد شاعرف اضی عبد العسلی

دارِ من ان سے سوئے دارِ بقار کر سے تاریخ کی صت ابر اگر

رفت زر ماهِ نومبرا زجهکال سال رحلت صابرچشتی مبگو

قاضی عبدالعلی ذی احترام مست در فردوس آن عالی مقیام ۱۲ ه ۱۳

آہ اندنیا سے دوں کردہ سفر گفت صا برمصرع سال و فات

تعے جو سبط حضرت خستم الرسل سال رحلت نیرہ سوبا سٹھے ہے کل

آه دحلت کرگئے عبد آلعلی معنوی صوری برصآ برلکھدسے سن قامنی عبدالعلی عآبرمراد آبادی کے کلام میں اثر ہے۔ روانی مشگفتگی، سادگی ہے۔ آپ کے کلام کامجموعہ پیکاری

پیاری عزبیات کے نام سے طبع موج کا ہے۔

گرانے بلیاں ماتے ہوشاید برم شمن میں انگاہیں بھی خرتم آئے جو ہمنے ہو جائیں ہیں انگاہیں کھی خرتم آئے جو ہمنے ہو جائیں ہیں اندیس درست اگر دہ مجھ کو درسی بی بھری ہیں جنون میں بھی خری ہیں جائی انداز کسے دا مان بر ہمن میں دہ دا مان بر ہمن میں دہ دا مان بر ہمن میں کوئی پر دہ نشیں اب ضوق سے جائی ہے جائی دہ خاتی رہ محکے ہیں میری گردن ہیں جو برموں کے جائی رہ حکے ہیں میری گردن ہیں جو برموں کے جائی رہ حکے ہیں میری گردن ہیں جو برموں کے جائی رہ حکے ہیں میری گردن ہیں

خفنب کی آئ شوخی ہے تھاری آئی جنون آیا خفاکیلہ ہے جوالتی مجھ پر پر چھریان کلتی ہیں یں اس جینے سے درگذرائیں اس کرنے پرمزاہوں دہ جن کفل یں آئے لو شنتے ہیں دیکھنے والے پڑیں کافر ہیں زلفیں مصحعت رضار پر ایسی نہیں ٹھائیس شاتصور ان کی بلکوں کا مرسے ارفظر کا اور پر دسے پر بھی پر دہ ہے انھیں ہاتھوں سے قرائ اسل مختلے ہونہ لئے

بہت بہتر تھا پہلے غرسے مآبد جو میں مرتا وہدو کرجان کھوتے ہیں سامے مرکب دمن میں

٢٠٠١٩٠٣ ---

سندساندن کاتیاری مونی مسندسن پر کھیریاغ کی کیاری مونی مسن پر کھیریاغ کی کیاری مونی دی مروش پر توعیاری مونی کیامزے کی پر ممل داری مونی منس وہ کیا جوئی و خواری مونی و تواری و تو

پھرد ہی مسٹر کو بیاری ہون بارٹس آئ رحمت باری ہونی دمدہ مردسس سے مدہب لے یا کتے بی پڑھ کے اسس دور میں آپ کواپی طوالگفت پر ہے نا نہ مشن کا کیا ہو چھتے ہو احصل

چل بسے لاکھوں مدلیجی زہر کھ اُن کی قاتل واستے بیکاری ہوئی

المانية

علے SERVICE پر اضافت کا ستعال کرکے عابد صاحب نے دومری زبان کے تلفظ کے ساتھ اضافت لگنے کی روش کا شعرار متافرین کے لئے ایک نئی جہت کا اخر اع کیا ہے۔

# عيدكابهار

بن گئی آج کے دن فصل بہاری درباں دیچھ کرچارطرف عیش وطرب کا سامال فصل گل مجھ شنے انداز سے ہے جلوہ کنا ل

میدکادن ہے جمین میں نہیں اب بادِ خزاں مقل جیڑ میں ہے اور حیثم تماست جراں سنتے ہیں دھوم سے گلشن میں کہ عیداً نی ہے

ایک سے ایک گلے متاہدے نوش ہو ہو کر کرس بعدید دن آیا ہے باعزت دستان

<u> ۱۹.۳</u>

# ساقى نامركال نوم. 19

قالبعشوه و روح اندار رونی سلطنت کشور حسن الموسی گری بازار جب ال موج عیش وطرب وسیل نشاط بخته سے ہے المجن وسل کوزیب باغ میں نوج بہ سنار آبہو کی ابر ہم دوستی سے الم سی مستی ہے الم سی مستی ہے الم سی کاسر دسان ہے آج میں کا سر دسان ہے آج رنداد واسے ہوئے کالا کمب ردسان ہے آج دستی بی باد صب عبر بار دشت میں باد صب عبر بار دشت میں باد صب عبر بار میں میں باد صب عبر بار

مرجاساتی سردفت رحسن مرجاساتی سردفت رحسن مرجاساتی سرخیل نشاط مرجاساتی سرخیل نشاط مرجاساتی سرخیل نشاط مرجاساتی عشاق فریب بیات میساد آبهونجی میسان جهال سے سرسبز میسان جهال سے سرسبز میسان جہالی میسان جہال ہے سرسبز میسان جہالی ہے تک میسان جہال ہے تک میسان جہال ہے تک میسان جہال ہے تک ابرگسٹن میں خسرالان ہے تک ابرگسٹن میں خسرالان ہوایہ بادل ابرکرم گو ہسرال ابوکرم گو ہسرال ابرکرم گو ہسرال ابرکرم گو ہسرال میں جلوق عکس گل سرخ ابرکرم گو ہسرال

سوزِ داغِ دلِ طاقس ہے باغ نہریں آبِ ردانُ موجِ شراب چشمِ نرگسس ہے ہراک بیمانہ لاله ب شمع توفانوس ب باغ نشه کی بهرسے مشی بیں ہے آب بیے خیابانِ جمن سے خسارز

يں ازل سے ہوں جو مرہوش غرل دلِ بے اب یں ہے جوش غرل

شعسله با برقی شرد بارسے یہ مرض عشق کا آزاد ہے یہ خوبرولیوں میں طرح دارسے یہ دل نہیں مصر کا بازار ہے یہ توعنہ ورنج سے آزاد رہے دردے سے آزاد رہے دردے سے آزاد رہے دردے سے قری مٹی ہے خمیر

بہیں بہومیں دل زار سے یہ اے اسے میں الے میں الم الم میں الم اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں در دخر رز کا ہوں فقیسہ میں در دخر رز کا ہوں فقیسہ میں در دخر رز کا ہوں فقیسہ میں در دخر رز کا ہوں فقیسہ

ہے سوال اب یہی مجھ سے میرا دے کوئی جام مجسلا ہو تیرا

کھوتول جائے در دولت سے جام سے مجھ کو مذر کھن محروم مزترستے کہیں رہ جائیں ہم

نام سنتے ہیں تیرا مرت سے تیری بنشش کے ہے آفاق میں دھوم کچھ توصد رقے میں تیر سے ایکن ہم

نہیں ہے جا پر میرانشیون وشین کہ ہے جوسٹس غربل دو مجرین

سي والناع

### عن دو کری

اینی گردل سے عدادت سے محص سخت جانی سے ندامت ہے مجھے صورت المتنب جيرت بهرمجه الم يكندس بمى كدورت سي مجھ كس قدر زور نقابهت بيم مجھ د سجولینا کھی غنیمت سے مجھے مجے رہوسٹس بنادے ساتی اک سے سے براحال ہے آج ا ج فترت نے پدد کھلایا ہے شوقِ مستى دل رىخور ميں سيے كب بي فريا دسي لبب ل كاطرح ساغ ہے سے مجھے کر مرست ار جام بیں بادہ احمد محروب عترت كم بهي غنيمت سيببت ہے وہ پیمیا نہ جم سے بہر ہے وہی نفت راؤد صفت ست دی غمی کی چھے ہے کہیں کی چھ كارخاني بيك ب بوخلمون عمررفنت کی تلافی سمجھو إلى مكر بوت بن شكل سي نصيب المقامات جسے يه دولديد، اور ترقی ارے برسال نسا

تبغ شاتل سے مجسّت ہے مجھے بجريس بطنة سي نفرت بسر مجم ہے بنیال نظروں سے وہ آیتنہ رو ہرسحر تجے سے بو ہوتا ہے دوجیار جم کے بیٹھا ہوں بی کہتے یں تیرے بوالبوكس تخدكومبارك مرسربط بادة ہوسٹس رباد ہے سے اتی الفكه مخركانياسال سي آج ایک برس بعدید دن آیا سے جوش مے سنیٹ بلور یں ہے چاک وامن ہے مرا گل کی طرح كيهية ولازم بيءعيسلاج دل زار جلدسافی ہے ساغ بھر دے عيش اك دم يعي فينمس سيبهت دسترسس جرعامے پر ہو ا گر لأسن زد برد وتشير عشرت كارعالم معى كيهم بيعمى يكيم رنگ دنیاہے غرص گونا کوں فرمست وقنت كو كافي مسجمو گرمے دنیا کے تماشے ہیں عجیب ہے وہی سب میں بڑا نوش مت ميرامخررب عسالم يسسدا

#### اس کے ناظر رہیں باخیر ترکسام مقصدِ دل ہو بخو بی انجسام

19:00

## ساقى تامئه

کھلےگلہائے مفتوں ساقیاباغ سخن مہکا مجھے جام ہے بھر کے جب لدی بلا کر ہو یک بیک دور دل سے ملال دل غر زدہ دفعت سے سے دہو دل غر زدہ دفعت سے سے دہو کریں رشک جتنے کہ ہیں اتقیب ار نئی من کرمنظور نی انحسال ہے ہراک سٹ خ پر ہے ہجوم ہزاد نظر آتا اک سال نوکا ہے فرھنگ براک سمت بھولے ہیں شجر براک سمت بھولے ہیں شجر ہراک سمت بھولے ہیں شجر

بہارِسال نوآئ ہے اب مرغ قلم جہا کدھرہے تواسے ساقی ہے ریا پری لال سیسے سے اپنے نکال سیسے دیا دی تاری میں میں ہورتر میں ایری لال سیسے خا مذ آباد ہو بنا مجھ کو متوالا بہ ہے دا اس ہے بنا مجھ کو متوالا بہ ہے دال ہے بہار شراب کہن لانی اسال ہے بہار میں این ہے بہار میں این ہے دال کے ہیں جہے ابر مستانہ وار عادل کے ہیں جہے سنانے دار عنادل کے ہیں جہے سنانے بر عنادل کے ہیں جہے سنانے بر

اسی جوست میں شفا که آئی جو یا د غزل میں نے اپنی پراھی ست دستا د

زمان طرب سے گھٹا چھا گئی مجھے دخت بر رز کی یا دہ آگئی تری میمولی صورت مجھے ہما گئی بری میرے شیشے بین توب آگئی

پہویخ ساقیا اب بہار آگئی رہوں صورت گل ندکیوں خندہ زن مجت کروں اور گل روسے کیا جگہدی ہے دل میں بت شوخ کو

قیامت زمانے میں اِک آگئی طبیعت وطن میں ہی گھیرا گئی که سیلےسوئے دشت تنہاگئی جومطلب بنال سے وہ سب برجیال مِرااس خوشی ہیں عجب حال ہے غلاعظ الراؤل تبري امنے رہے کارفانہ یہ وت اسم سدا برائتے سمجھوں کے دلوں کی مراد بدا خبار ہے صنعت کردگا ر سخن سنج ومعنی رس وذی و قار بهان بین سرافراز و آباد رکھ

بہن کے حیال جما گلیں جب وہ گل بهاراتي جوست ب جنول يهر موا فقط عشق مجنوں كى تاشيب مرتفى كراب محكشي تام ودل سادان كه مخركاج تهاست روع سال ہے توبوتل كوركد دے مرسے اسنے یں بی کر کروں یہ خداسے دعار جو ہیں قدر دال اس کے بول شادشہ ربين صاحب عب لم اس پر نثار خريدار جوبين ليسا فتت شعار ابی سداان کوتو سٹ و رکھ

ترتی په مخښ مر ہویارب سدا ولیل اس کے وسمن رہیں برملا

راست اس کوجونہ مانے وہ برداد ہوآسے صورت تریاق میں یہ زربر کا پیما نہے تب سحدیاآگ میں تیرے لئے کاشانہ بجول بيهاس مكان بي جوسا فرفانه چار بیسے پاس ہی جب تک ہی ساب سے جنب نیکے کام تو کھروہ سب ہی سیانہ ہے جس کسی میں ہوں یہ آئیں بس وی فرزاہے کی خبر ہے کب ملک یاں تیراآ می دانہ ہے

اج جوموج دہے کل خواب ہے افسانہ دوست جوسے آج ایناکل وہی بیگانہ سے جان شيري جب بحل جاويگي قالب توڙ کر بإستة ثادانى كرتواصلى وطن كو بحول كحر زندگی میں بھی بنیں کوئی کسی کا است اورجب كرتخه سعمطات بمهم معددو بے دفائی مجعل سازی غیبت و ناراستی غافلا كربوك سي تولستراينا بالدهدك

# مقرة اكبر

بولى عبسسرت كدآيية حصرت د تھی جب بادستاہ کی تربت مقره تفسأ تمنونة وحشت مت ادر بینسیاز کی تدریت كيا بهوني أج بيبت وشوكت جس کی سشا ہی تھی خلق کو رحمت کھوئی غیروں کے دل سے غیر سُت ایل اسسلام کی طرح و قنعت تقی میا رجس کے نام سے بہیت جس سيحقى اج وتخنت كى زمينت وه شنبشاه ما حب تردت بینداتی ندهمی کسی ساعت میرے دل کی ہوتی عجب حالت صع سے شام کے رہی رقت

قبراكب به كل گذر جو ہوا كياكبون ميراء ول يركب كذرى بكوكاعسالم عجيب ستالما در و د بوار سیسے نمسیاں تھی دل بين كين لكافداكس ن یروی بادستاه اکبر سے حس نے الیف کی براک دل کی عب رمیں جس کے تھی مہنود کی بھی جس كوكهت تنف اكبراعظهم ہے وہی زیر فاک دفن احسوس موت کی تبین راج سوتا ہے ملک کے استظام میں جسس کو بالتي يرسين تها تيامت كا تفام كردل كوخوب رويايين

یسے ہے دنیا سرائے فان ہے سے ہے دنیا ہے عالم عبرت

٧٠٠٠

# موم كرماكى بهوا

رحصة أوّل)

فرح بخش قلوب خوش مرغوب تیرادم بھرر ہے ہیں صبح و مسار روح افزائی تیرے دم سے ہے شوقی نظاس رگی ہے استردہ توہی سکان دلر بائی ہے چین دم بھر نہ پائیں تیرے بغیر

مرحبااے ہوائے گازہ وخوب ہم سے کب تیراکٹ کریہ ہوادا ان کی رونق ترے قدم سے ہے تورہ ہوتوسمان ہے پڑ مردہ توہی انداز دل کٹ نی ہے سب یہ ذی روح انس وسٹن وکیر

تیرا خلقت په عام احمال ہے بطف شاہ دگدایہ سیساں ہے

تورنہ ہو توکہاں سے ہوبرسات کس طرح ہو زمین برجل تھل تیرا ہے زور با دلوں کی کردگ

ہاں دہ ابر کرم ہے تیری ذات جھوم کر آبین کھیرکہاں بادل تیراہے جلوہ کیا ہوں کی جبک

ابررحمت کی توہی باتی ہے

ترے ہی دم سے زندگانی ہے

توہی غیجہ رکو کھول کرتی ہے سر ہ دوست برناز کا یا مال ا بیال کرتی ہے تیری گل کاری ا جامہ آراہیے تو ہراک گل یں ا جین دایاں ہے تیرانکہت ریز تیرے ہی نام ہے دم عیسی ا تیری نیرگ یوں کا کینے ردار ست دطیع ملول کرتی ہے۔

خل تیری عسن ایتوں سے بہال
سحرکرتی ہے۔ نرم دفست ری
شاخ کش توسیع زلفٹ سنبل ہیں
صحرِ گلش میں توسیع عبر ریز
تیرے ہی نام ہیں تسیم وصیا
دلرہائے زمانہ سن بہا ک

میں عروج وزوال تھے سے بیاں

توسيےبا دہبسار و بادِخسسزاں

ادھرائی گئی دہ سنسے نکل دل عضاق کومسلتی ہے چھیڑ کرتی ہےزلفن خوباں سے ہیں ہوا دار بادباں تیسرے تونے اسٹیار کی ت در فرمائی

افت تری شوخی افت تری بیمل بل تودید یا تودید یا تودید یا توری بیمل بل تودید یا توری بیمل بل تودید یا تودید یا تونقاب اسلطر و کے جاتا ہیں۔ مشمنی جہاز رال تیب رسے تو تجارت کے حق بین راس آئ

ہے دیت امت مخالفت تیری روح پر در موافقت تیری

موسم گرمای بهوا

حِصّ دويع

دیکھیکہے زمانہ تیسرا رخ نور سیس ہے تیرے حسن کی ضو توسینوں سے برطھ کے زیبارخ باعثِ صدفروغ شمع ہے تو

گویا انداز ہے دیے مت کا پیک نمازہ ہے روئے صحت کا

یه باعث ہے۔ تن میں جان نہیں اورصفائی ہماری محض کنٹیف کب دباؤں کاباک رکھتے تھے تیرے دامن میں زمر بھرتے ہیں میف بھر ہوبرائی تیرے ساتھ حیف ہم تیرے تدردان نہیں ہے طبیعت تری نفیس ولطیف جب تھے پاک وصاف کھتے تھے دشمنِ زیسیت قہر کر تے ہیں زیر گی ہے ہماری تیرے ہیں

کردیاجبسے بچھ کوبرگشتہ بی مررہے ہیں جاں میں سرگشتہ

وي 19.4

# انسان جيات كى مخضر صَالت

نويد يمين وسعكادت تسلي ما در ر روایا ایران کیول ہے بڑا ہوایک مذ بالقديا وَن يدت ابويذ نبس بين تيراسر غربق لجة تمجيرت بني سيتيب ري نظر بتادُن كيابين تمقين حالت د لِ مصلط صفات ِ نمالِق كونين كا بن مظهر ادراس په بانده دی بار پکسبتنی کس کر كرجز اندهيرے كے ديوار تقى ويال يد مندر ابعی تلک تھے بنظاہر سجستردی جوہر قفس میں رخے بنے خود کو دیستے منظر كەدنىتاكھلاياتىن خلىسىرىس اك در كرحبس كى وصنع نے مجھ كو بنا دياست شرر انو کھے لوگ انو کھ جلن انو کھ گھر کسی نے ایکے بہنایا ایک اس اور زبور كحس سے بیدھ میں گرفرہ ہوتی مرے نکسہ کس<u>ی نے سینے سے</u> لیٹایاگود میں لے کر كانازيره هيس كيجنان ين آكر كرحب سيحين بودل كومرك ذرادم عجر

کسی نے بچے سے پوچھاکہ تورجیٹے پرر يرروناكيول بديت ترااور لببلانا كيول يرب كلى ہے تھے كسى لتے كيد بي يونيني براكب بيز كوتكاب توبعيكانك سا زبان مال سے بیے نے یہ کہا سیدل ندىم مركز وحدت تقاليك مترت سے بنا كے منى كا پنجره كياہے اكسى بين قيد يعراس كوست دكيا ايسا ايك فلعسريس ما بحوك بياس كاخوابش ما مسكر بول وراز یکایک آنے دکیں کچھ صدائیں باہرسے كيحه عرصه كذرا تفايونني فضار ظلمت بي جوبابرا توديجي كيحه اوربيء عسالم نیاجان نیارنگ اور نی باسیس كسى في اول يه طفلاك محد كوبولا ما كسى نے لا كے يلائى سے يا ہ سى كھٹى كسى نے ان كے چيا حيط مرى بلاتيليں سی نے کان میں دے کر اذان اور سیکیر مگر محصے کوئی اشت نظر نہیں آیا

مذمونسے ندرفیقے انہ ہمسدمے دارم صدبیث دل بکد گویم عجب عمے دارم

لا والعذع

## كورغ المان

جانب گورغ پیال کل جوی مسسم نے نظر كجرع بسنسان حالت بين قرب ره كذر ولي المحوث في مكان فربيت ويران كم ایسے گھربے مین کردیتے کا تھاجن ہیں اثر السي كفرخودرورس تفيين كي صحن وبام ودر روشنی شمع تقی دربرهٔ شرا ندر فرسشس زر التعطاني والعلى مذات تحصانظر تخديفظ في نه جلاك تفي مز بناكام مذتمر موت کی مستی نے ایسا کر دیا تھا ہے خبر خاک کاتوره بنے تھے قدودست و ما وسر ابن رشكب بدريتيان نه عارض تنف متر راستى ت ربين مذباتى تقى مذكبيسو ما كمب كجه نذأا تفاسمه مين تفح كدايا تاجور تخنت سلطاني بياجوت تقدن كوجلوه كر یا فلک منزل مکانوں کے مکیں تھے بشیر ياسربالين جلاكرتي تهين شمعين ناسحسر زندگی اک خواب تقی یا خواب سے بھی مختفر اب سوائے خاک کوئی شے مذاتی تھی نظر المنكلي سے بو مجورے سے كبھى كوئى ادھر زندگی میں دات دن رہتے تھے ہوتیروشکر جوہارے دل برگذری کیا کہیں تھے سے جگر . يكسىكاشعربهم يردهة رسم باحب متر اشك المنكمون مين بحراك ودموادل كوطال چندقبرس تحيس كه تقياران رفته كيدكان راز كتف تقع كمينون كازبان حسال سے ايسكمرن براداسي كيسواكيد بعي نه تها اليه كمراين مصيبت آب كرتے تھے بال ايسے كھرن بيں كوئى سامان آلاكش مذتھا ایسے گھرتھے خدمتی جن بیں مددرباں تھاکوئی ايسے گھرن كے مكيس حدسے سواخا موش تھے چونکناکیساندکروف بھی برنسا تھاکونی خاك بين سب مل يجيح تصدان كي سبم نازنين اب المنكفين نورا فشال تقين بذا بروته للال اب من بونٹوں پر سبّم تھا نہ گالوں پر جیک كجه منه كهلتا تفاكريه بدلشكل تقي التح يسي بھیک جاجا کے دروں یہ انگھے تھے رات کو جھونیڈی میں شب کوٹوٹے بورینے برسوتے تھے خانذاريك مي يبتر تصشب بجركر وثين مستئ الإئيدار وبرهتي نقست حيال خاك كي يتله تھے آخر ل كئے تھے فاك بي دى كىكرىية توكا عالم پھيرليت اسے نگاه فالخديره عناجى تفاان دوستوں كونا كوار ديجه كرشير خموستال كايه عبرت راسمال اللك تصاممون من التي أه ولين صطار

#### خشک گل افسرده سبزه شمع چپ بالین اداسس چی بھر آیا عسالم گورِ غربیاں دیکھ کر ا

المناع ال

ایک دل بیچیا موں بہے کوئی کینے والا مست ناز آگی وروانسے بیا وہ متوالا یاں ابھی کون پکارے تھاا بھی دل والا دل سے بیں دیتا موں موجود ہے دیئے والا دل سے بیں دیتا موں موجود ہے دیئے والا کے بیا ہاتھ بیں اور خوب سا دیکھا بھا لا

کوچہ یار میں جاکر یہ پہاراکہ میں آج دل فروشی کی مسک راسن کے پہایک گھرسے پھر مجھے دیکھ کے خوش ہوکے وہ یہ کہنے لگا عوض کی میں نے کہ موجود ہون حاصر ہے پہل پھر جو کھھ آگئی دل میں تواٹھ کر دل کو

واتے تقدیر کہ کچھ سوچ کے بولاظ الم منس ناقص ہے تیری ہیں تہیں لینے والا

٧٠٤٤٤

### ہے بہار ہانے دنیا جندروز

یں نے کل عین قدح نوشی میں ساتی سے کہا کیا شکھنے نہیں رکھ سکتا بچھے صحبِ جین درکھ سکتا بچھے صحبِ جین درکھا دیچھ تو ناز و انداز مہوشوں کا یہ نورا دیچھ تو ناز و انداز مان کی یہ بیچی نہا ہی یہ جیار میں نوشت ارکے ساتھ فقت کر مذاس پر بھی تو ہوشا د تو ہے ایک عضب دلی بیٹ میں اور کہنے سکھ دل بڑ در دسے اک آہ کی اور کہنے سکھ دل بڑیا ہیں باتی نہیں ا بھیروسکوں دل بیٹ اب بیں باتی نہیں ا بھیروسکوں کھول کے دبیچھ فارا جیسے سے بیچھ مامیل کے دبیچھ فارا جیسے سب کچھ مامیل کے دبیچھ فارا جیسے سب کچھ مامیل کے دبیچھ مامیل کے دبی میں نے مان کی کھے آبے ہے سے سب کچھ مامیل کے دبیچھ مامیل کے دبیچھ مامیل کے دبیع کے

میں نے مانا کہ میں سربے تجھے علیش وخوشی بیرے بہلویں سے مانا کہ ہراک ہور و بری منے عشرت کا یہ سا غربے چھیلنے کو ابھی موت ہے گھات لگائے دہ الگ بمریکی طری دیکھ توکیا ہے جباب لب جو کی بہتی کام آئے گی مگر ایک عمل کی کشتی

مے عشرت سے ترسے جام ین مانا ہیں نے روبر و ترسے جور مدف مانا یہ توسی کی ہے جھر مدف مانا یہ توسی کی بیان تجھے معلوم بھی ہے معروت میں یہ دھل جائے گی معروب اس پہ توم غرور نزیو نقش بر آ ب ہے سب اس پہ توم غرور نزیو کے مدت کی کھے در سے گانہ یہاں موج فن اسے باتی

از توخیز د جمهست وز توبر آید مهمه خیر بدونیک مهست مکافات ندسیکی و بدی

٢: ١٩٠٧ \_\_\_\_

### غ.ل

بن گیاانداز نالهٔ نازستیون ہو گیک بکیوں کاڈھیرانگاردں کاخرمن ہو گی دوہی قطروں میں خضد کی رنگ روغن ہوگی افتاب مبع محشر زیر دامن ہوگی دوگھڑی کو یہ سیم خانہ بھی روشن ہوگی دل مرسے بہویں رہ کرمیرا دشمن ہوگی غیرکے ہاتھوں سے تیرا چاک دامن ہوگی بنس کے بوے مجھ بیرا چاک دامن ہوگی سوگ یں دشمن کے ان کا ایسا ہوبن ہوگیا مرے دل پر وہ سنسرر انگر نظری کیا پڑی ادر پینے توستم کی ہوتی عارمن پر بہار چاندسیا چرہ چیایا، کیا تیا دہ ہوگی خرمن دل پر مرے بھی گری اچھت ہوا اعتبار اب کس کا کیجئے دوست کس کوجائے دیکھ نے اپنے گریب اں بین ذرا منفر ڈال کر حب کہا ہیں نے مرا دل ارجے بیب ہے بھے

من نما آیا درا ساستین کا واعظ کا بھی جوہتوں کے عشق میں عابد بریمن ہو گیا

٢:19.0

# قعيد درتهنيك في شيكول سالكره موايع

مینجی سی نواب محتمد کامد کانکانصاحب مازوائے ریاست رامپور

ان جمن نے دیا گھوتھ طے کو اٹھا چھے نے کو گل ترنے دیااس کو جھونکا کھل گئی آنکھ مرئ خواب سے بیار ہوا أتكفيس لمآبوالبترسے اسی وقت الحفا ہے کہیں ابر اٹھا اور کہیں باول گرجا كهي جيم جي ك مداس كهي جم هم كي صدا بهلبانا ب براكسمت زيس برسبزا لمائزان جين دهرين سب تنمنسهمرا چال ستانه علاآ آبے کیا نشونم أياسيلاب كرم ويفن كا دريا امنالا به قابرایک کاسے اب دل مرده زندا ہرجگہ برہے پڑا ایک خوسٹسی کا جھولا كجح عجب طرح كاس وقت ہے زندل میں ا محدكواك جاندك كوكوك نے دكھايام تحرا بالني جيون بعطر حدارامنكون كالجرا چتم جاددسے نگہازی وہ کرتا آیا مار چلبلابن سے کل اندام ہے دہ تنگ تبار ہے ستر گار صنوں ازوہ آفت کا برا آیا اندازسے وہ یاسس مرے المحلاتا الج بيرس الكره جيشن حصنور والا

صحنِ گلستسن میں پیرا تھلاتی چلی بادِ صبا تقى دە اترانى بېردىي ادر امنگوں بىس بجرى لفندك جونكي ويلياد سحسركيهم اكسهانا تحاسمان نوركاتر كاتفاعيان د کھاجان ہے گھا پڑتی می تھی بوندیں سننے دیتی نہیں پر کان پڑی کچھ آواز عَن غَنے بن وہ کھلنے کی توسسی میں کھوٹے ، بہتری کا است کیتی ہے ہیں گلہائے جین خدہ زن گلشن کیتی ہے ہیں كل كوجنبش بے براھے بودے بی اغیر جوبی بارش رحمت فى كاسب نزول مودور ابربادان سے سے کیا ارسٹس آب حیواں كوئى كجرب ہے الاپئے كوئى ساون گائے چل ر بادور ہے ده ره کے م نے لے لے يرده جرت كالمفاظمت بهجوري سے مجولي صورت سے بری حسم نرالی سے دھیج چرة صاحب يد مجمري جوئي كالى زلفيس بانكاين شوخ طبيعت ہے وہ الماجوين خون كرتاب جاكر دست حناني سے وہنوخ حسن آفت ہے بلاگیسوئے ٹرکئے ں اسکے منس کے کہنے لگاوہ مجھسے کہ جیراں کیوں ہے

ا پینے دریار ڈربار ہیں ہیں حب کوہ ٹما اس خوشی ہیں ہے ہراک سمت درنیفی کھلا مطلع مرحدت ہیں اکھا سن کے رہیں ترمز ڈ یعنی نواب جہاں حامد علی فال صاحب خیر دبر کست کے ہیں دن چار در طرف بیل نوا کھل گیا غیجہ دل میرا ، مثالِ گلِ تر

# مطلع دوم

دربردور علی آتی ہے ترسے خلق خدا تيرى يمتث كاشجاعت كالجاجب فونكا يراد انصاف وحكومت كالهواجب جرجا اب فقط برابی عالم میں ہے رائج سکا تیرے ہی سن سے عالم ہے منورسارا كون وه جان ہے جب میں ہیں تیرا پھیرا موجیں لیتاہیے جہاں منیفن دکرم کا دریا حور وغلمال كالبي ست يدترك درير كيميرا فردېي آج جو د ښيا پين ڄا ل بين پيٽا كوئى عالم كوئى فاحتل بي كوئى ايل صفا غوث وأبدال وقطب يخبي عاهزاس جا كونى تشاع ب توب تشعركا وه متوالا ہیں مراتب کے سیمئی کوئی جھیا کوئی کھلا علم موسیقی کے اشادیہاں ہیں سکیت أشأت پرہے اس واسطے مجیع سرکا كيول مذ كم كم بمونوشى الى رعايا كے محلا اج درباريس سركارج بي جلوه تما صدقه سوجان سے کوئی ہے کوئی دل سے فار بالخفا لتحاحضرت بارى بين تواب بهر دعأ

دهوم ب آج ترس فيفن دكرم كى جوست لوك سب حاتم ورستم كے فنانے بھولے نام توستيروان كالجول كئة ابل جهسان خلق کہتی ہے بچھے بحرعط شاہ کرم ترسے ہی منیض وسخاسے ہے تو نگر دنیا كون ده دل برجهان تيرا بنيين نقش تم ترا دردازه باك برعط كاساحل رعب سے جا نہیں سکتا ہو کوئی جن ورشر مرنگول کیسے ادب سے ہیں کھڑے اہل بہز مجلس علم بي مشهور جهان بين تيدري ناظم دنا شرومنشسي وطبيب وحافظ كوئي صوفی ہے توہے رنگ ہیں وہ مست الست كوئى عابد كوئى زابد كوئى زاكرست عل بی سی سارے حینان جہاں سے ایھے جوبر فردبي جوعظم بن برفن ين حفور اليسے ميامن كئ عادل كى جو بروس الكر ه آکے دیتے ہیں جہاں والے مبارکب دی كرد كيمرتاب كوني اوركوني بوتاب نتار وقد معتبوليت خاص سے اس دم عالير

بررس بون الى رب يرسس مدا وبرين مضمس وقر اكدربي جلوه نك

بربرس الره نون بى مبارك بو مرام يري افاكوس ماركيو الى عنا الم

دوست اس کے رہیں دنیا میں جمیشہ شاداں دعمن اس کے رہیں دنیا میں دلیل و رسو ا

راميورس مرزا فلام احدقاد بان كے عاميوں سے حصرت مولانا ثنار الله صاحب امرت سرى كے درميان ج النالنة كومنا ظره جوا عب مين قاديا نيون كوك كسيت بونى - اس شرمناك كاكست برجاب قامنى عدالعلى عابر وللير مجزعالم في تعطعة اردع ياد كارمباحة رياست راميوركما بوسم رون وولد وكم شاره ين شائع بواتعا-الى منتت يوفع، نفرت يا نت فاص در محث نرم ب سكادق عكب رامسيور گفت عساية

قاديان شكبت بركيت يافت

### قعيد بالكره مرنوات محدما ملى فانصاحب

سىداى - آئ - فرما فروائے رياست راميور ١٩٠٩م

جير كرنے مكيں سب ببلان خوش نوا خنده زن بي كول لمي درط طرب سع جا كا جومة بي خل كويا وقص مع طادس كا ذلعيسنبل بيهنيم صحيف شانركيا ص طرح اختال بيخيا تقير كوي مدلف مروسے انداز بدلیے قدمعشوق کا ديدة زكس بي شريب جانان وسن ناگهان باد صبائے محد کو یہ مزوہ دیا اس مسرّت كاسب بخد كو بهين طوم كي مصطفى آباد كاعسالم مع عالم سع جدا

كيا فرفصل بهسارى لاق كلشن يس مبسا كن ساد محبوشة بي أج متنول كى طرح تالیاں بنتے باتے ہیں اگر اہم سے سٹ اخ عيرالانس بوتي سيحينا ن جن محدم سے روئے گل پر اول در شنم کاحس مكراتي وفيخ خنده زن بي يول عي مرخ بن رضار كل فرط وشى سے باتا من في وجرت في جن الاستدايسا محيول كيون تحيرين كفراس صورت سروهن آج برق بے گرہ مینتیوں سرکاری

حفرت حارعی خال صاحب جود و سخا بے تامل مدحدت والا میں یہ مطلع کہا رشكب سلطان جهال درباد فرمائي گے اب سن كے يدم ورد ده دبي جوش طرب سے هجم كر

مطلع دوتم

وقت مخبشش ابرنسیان سے تبرادست بنی اسمان کی آج گردش کا سبب بهم پر کھلا امرکز دوں برجیب راغ ماہ کو گل کر دیا مام سر کردوں برجیب راغ ماہ کو گل کر دیا نام سن کرروب سے دشمن برودم مجرمی فنا برنفس میں لاکھ قوت برودم بیم و رجا بے نوایا نوجہ کا ل کا جرچاہے تیرے جا بجا بہت والطان کا چرچاہے تیرے جا بجا چار میں بیب دا نہیں تانی شید را نہیں تانی شید را

یرجهان پی فیض کا ترسے سے شہرہ جا بجا
روزوشب ہوتا ہے تیرے فرق انور پر نتار
جلوہ رخسار سے تیرے جہاں پر نور سے
جلوہ رخسار سے تیرے جہاں پر نور سے
یر تیری ہیں بیالے اثر آفت تی بیں
جو تیری ہیں مروت جا نب حقار ہو
حشمت واقبال کا شہرے رہے تیرے جا بجا
بخشش فیفن عطا تیرا محیط عکام ہے
مطبع الت بھی تیرے وصف بین تھا ہوں یوں
مطبع الت بھی تیرے وصف بین تھا ہوں یوں

مطلعسوتم

به زین بوس ادب فامد دم مرح دشن می و فدا بر مرت دم بر سکید بال جما چرهٔ پر نور کاتیب رے بے نظاره کیا الله نهیں سکنا ادب سے طائر رنگ حت نذر کو لائے صدف ہاتھوں پہ دریب بہا نذر کو لائے صدف ہاتھوں پہ دریب بہا بنی خور شید سے گر دوں نے بھی مجراکی فال ہے عارض پہ روشن چرخ پر جیسے بہا فال ہے عارض پہ روشن چرخ پر جیسے بہا فال ہے عارض پہ روشن چرخ پر جیسے بہا فیل ہے عارض پہ روشن چرخ پر جیسے بہا می و قدت عین بھی تیرق مدار کا جو دیکھے کئیر ہوئے فیدار کا جو شاکن ماتھے کی و قدت عین بھی تیرق هنا

رعب چھایا ہے یہ ترسادے امیر باسخف چر ترسف ابان ترسے سر پر اگرائے نظر کر جایئ مری انکھوں سے انحور شرق اسموں سے انحور شرق مرد اسادہ بیٹے تعظیم ہیں گلزار میں میرکو دریای توتشریف سے جائے اگر جب بھی تقر جلالت سے رکھا باہر قدم مرطلعت ام پیکر نیت پر ادیج کا ل میں منبل ترباغ ہیں کیونکر نہ ہوا شفتہ حال منبل ترباغ ہیں کیونکر نہ ہوا شفتہ حال ماہ نوہرایک ابرواورجبین مساعت بدر ماہ نوہرایک ابرواورجبین مساعت بدر

طلعت خورت بد کابرایک کودهوکا جوا دصف درسے سے بیاں ہوکس طرح خورشگار بے لقیں باب اجابت تک رس ہوائتجام ہوبوں ہی ہرس ل تیرا جشن شاہانہ سدا افتدار و دولت واقبال وصولت ہوسدا دورگردوں تک رہے شہرہ تیرے اقبال کا دورگردوں تک رہے شہرہ تیرے اقبال کا

ابنس رخسارہ انورکہ حب کے عکس سے مرح تیری سنان کے لائق بھلاکیا بھوسکوں اب دعاپرختم عب آبد مدح کرتا ہے تیری اقیامت ہر کرسے ہر کی دسہے تیری اقیامت ہر کرسے ہوتی درسے یا دس سے تیری کرہ پڑتی درسے چارسو سنسم رہ درسے تیری کر تی کام دام اختشام وجاہ وحشمت روز وشد انفروں سے اختشام وجاہ وحشمت روز وشد انفروں سے



ترابیار پڑا ایسا کہ ا چھٹ انہوا
تم ہمارے نہ ہوتے غیر تحقارا نہ ہوا
ہجرکا دورشب دصل بھی کھٹکا نہ ہوا
اب بھی کم بحنت کلیجت تیرا کھٹڈانہ ہوا
دردِ دل اورسوا ہوگیب اچھا نہ ہوا
جان بیوا ہوا یہ آپ کا پر دا نہ ہوا
ہے دفا ایک بھی پورا تیرا وعدا نہ ہوا
تم کہو بھی جو کہوں ہجسے رہیں کیا کیا نہ ہوا
نہ ہوا وصل میں ارباں مراپورا نہ ہوا
نہ ہوا وصل میں ارباں مراپورا نہ ہوا

چاره گردرد محبت بین مسیحا نه بهوا او کار به سل کے بهم شکوه قسمت کر لین ده هے بهی تو طابیم کو نه کچه لطف وصال بیل دینے میرے شدیب وصل به کرد کرمجھ سے بیل دینے میرے شدیب وصل به کرد کرمجھ سے غیر کے ساتھ عیادت کو وہ میری آسے مان جاتی ہے مری آپ کوسو جاب مان جاتی ہے مری آپ کوسو جاب نہ کہیں وعدہ فراموش توکیب کچھ کو کہیں نہ کہیں وعدہ فراموش توکیب کچھ کو کہیں تم سنو کھی جوسناوں تھیں دردِ فرقت سین ملاول سے مگر دل نه طلا

اس سے امید موکی مہر دوفاک عب آبد جس جفاکار کو ملف بھی گوارانہ ہوا

٠١٩١٠

کھ بنہیں کھلتا یہ کیوں لیتے ہیں کیا کرتے ہیں کھینچنے تبغ ہم اب سرکون دا کرتے ہیں اب ہی چھیڑتے ہیں آب جیا کرتے ہیں مرجین روزنی دل جویا کرتے ہیں کیاکہا وہ بہیں کرتے جو کہا کرتے ہیں شوخیال کرتے ہیں جاناز کیا کرتے ہیں ror

یرندسمجھے تھے کے صدیمے بھی ہواکرتے ہیں سامنے بیرے دہ غیروں پہ جفاکرتے ہیں ایب سملے ہوئے بیٹھے ہیں جاکرتے ہیں ہم بتوں کے لئے جویا دخدا کرتے ہیں دل نگی کے لئے دل ہم نے دیا تھا کم کو رشک آنا ہے ہمیں یہ نہیں دیجے جا تا کیاشپ وصل بھی یہ بوں ہی گذر جائے گی نکرمیں حوروں کی مصروف ہے تو بھی زاید نکرمیں حوروں کی مصروف ہے تو بھی زاید

شوخیال کہتی ہیں کھل کھیس او کہاں کاپر دہ شرم کیا چیز ہے کیوں آپ جیا کرتے ہیں

ساول ندع

الوجفا چھوڑے ہیں عہد وفا کرتے ہیں مخدچھیا ہے ہوئے ہیں جاکرتے ہیں مخدچھیا ہے ہوئے ہیں جاکرتے ہیں سحرکرتے ہیں کسنوں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں انہاں کہیں کرتے ہیں کہارتے ہیں انہاں کہیں ترک جفا کرتے ہیں مخصصے بے ساختہ نہ کلاکہ د عاکرتے ہیں ایک ہم ہیں کہ تبرے تی ہیں دعاکرتے ہیں ایک ہم ہیں کہ تبرے تی ہیں دعاکرتے ہیں باد ہیں ساق کو ترکی بیا کرتے ہیں باد ہیں ساق کو ترکی بیا کرتے ہیں باد ہیں ساق کو ترکی بیا کرتے ہیں باد ہیں کہ تبرے ہیں ایک ہیں کہ تبرے ہیں کہ تبرے ہیں ایک ہیں کہ تبرے ہیں باد ہیں کہ تبرے ہیں ایک ہیں کہ تبرے ہیں ایک ہیں کہ تبرے ہیں باد ہیں کہ تبری کو ترکی بیا کرتے ہیں باد ہیں کہ تبری کو ترکی بیا کرتے ہیں باد ہیں کہ تبری کو ترکی ہیں کہ تبری کو تبری کو ترکی ہیں کہ تبری کو ترکی ہیں کہ تبری کو ترکی ہیں کہ تبری کو ترکی کی تبری کے تبری کو ترکی کی تبری کے تبری کو ترکی کی تبری کو ترکی کی تبری کے تبری کو ترکی کی تبری کو ترکی کی تبری کو ترکی کی تبری کو ترکی کی تبری کی تبری کو ترکی کی تبری کو تی کو ترکی کی تبری کی تبری کو ترکی کی تبری کی تبری کی تبری کے تبری کو ترکی کے تبری کی تبری کی تبری کی تبری کر ترکی کی تبری کی تبری کر ترکی کی تبری کے تبری کے تبری کا تبری کو تبری کی تبری کی تبری کی تبری کر ترکی کی تبری کی تبری کی تبری کی تبری کر تبری کی تبری کر تبری کی تبری کی تبری کی تبری کر تبری کی تبری کی تبری کر تبر

ہم نے سوبارسنائم نے یہ سوبارکہا
وصل میں کیا کوئی اربان نکا ہے آن سے
الانکھوں انکھوں میں اڈا لیتے ہیں دل کیسے بن
ماننے کی مذہ وجوبات وہ مانیں کیوں کر
مال پوچھا جوشب غمیں تصور نے تیرے
ایک توہے کہ ہمیں کوشاہے آگھے ہیں۔
دوک داعظ نہ ہمیں دیکھ گنہ گار مذبن

ان سے امید ہوکیا لطف و کرم کی عابد بوستم گار جفا کار دغا کر تے ہیں

سزا العدع

ابھی آکروہ بیٹے ہیں نئی صاحب سلامت تے ممالات میں اکروہ بیٹے ہیں کو سے الفت ہم کو الفت میں میں زا ہدکو بھی حوروں سے الفت ہم کو الفت میں مرکبان سے کہوں کیا دور کی صاحب سلامت کی میں میں ہے ہم پر اک زیانے کی طبیعت کے بیسے جا ہونہ چاہوئم کی براپنی اپنی قسمہ سے ہم پر اک زیانے کی طبیعت ہے جسے چاہونہ کا ہوتے ہیں مجمع اس میں ہوتے ہیں مجمع کے بیٹ میں برجان دیتے ہیں مجمع کے برک میں جو در ہیں حورین میوں کی ایسی الفت ہے برک میں حورین میں حورین میوں کی ایسی الفت ہے برک میں حورین میں ح

کہوں توکس طرح ان سے کہوں کیادل کی حالت جماسے نام سے کس کو بے نفرت تم کو نفر ت ہے۔

برا کھر کس لئے کوئی کہے جب ایک حالت ہے

یرسب کچھ ہے کہ منبط غم سے میری غیر حالت ہے

وہ کہتے ہیں ہزاروں جاہنے ولئے ہمارے ہی

شکایت ہے رقیبوں کی ندست کوہ ہے مقدرکا

مزاروں میں کہو کہدیں تھیں پر دم نکھا ہے

کہاں جنت کہاں دنیا تو کیا کہتا ہے اے واعظ
کہاں جنت کہاں دنیا تو کیا کہتا ہے اے واعظ

تھیں کیوں رشک آنا ہے یہ اپنی اپنی تسمی کے یہ ہے ہو اپنی اپنی تسمی کے یہ ہے ہوت کا فرمگر تو ہے مرق ہے النی ان تبول کا کیا قیامت در ذفر قدیمے النی ان تبول کا کیا قیامت در ذفر قدیمے کی الفت کے الفیص کہا ہیں نے کرم ہے تشکر ہے لطف دعنا ہوسے کا کر خاک ہیں بھی آپ کو ہاتی کدور سے خال خوار خوب روشن ہے ہو ہو کا فرجو حالت کے فرار خوب روشن ہے ہو ہاتی کا فرجو حالت کے فرار خوب روشن ہے ہو ہاتی کو باتی کا فرجو حالت ہے

کی شکوہ رقیبوں سے جو لمنے کا تو صف رمایا
ادائن کو شرکہ شوخیال صورت بھی سیرت بھی
د شرب کو بین آئے ہے نہ دن کو چین آئے ہے
نظر ہے آرسی پر آئینہ ہے روبر و ہر دم،
جو بب رفار بھی طالم نے بہت کر حال دل پوچا
جازے پرجوآئے ہوتو مٹی کیوں نہیں دیتے
جازے پرجوآئے ہوتو مٹی کیوں نہیں دیتے
گھے بتیا بی دل کی خبر میرے نہ ہو سے کن

شکایت کیاکرول عابد بین آن کی بدمزاجی کی خفاہونا 'برگر فار و تھنا بجیب کی عادت سے

١٩١٠

بنی بنوا تھوں کا رہو میں۔ ری نظریں
بے بین ہوئے دونوں تری ایک نظریں
ہے غرنظریں تری تومیہ۔ ری نظریں
اغیار کی محفل میں کبھی راہ گذر میں
کچھ اور ترتی ہوم سے دردِ سکر میں
کچھ ایساسمایا ہے یہ سودام سریس
کچھ ایساسمایا ہے یہ سودام ہے کھریں
واعظ کبھی بت رہتے تھے اللہ کے گھریں
دل میں مربزم عدواتی کے بریں
دل میں مربزم عدواتی کے بریں
مورت تری کھولیں گئے تا کجہ کے سفریں
دل میں مرسی کھولیں گئے تا کھی کے سفریں
دل میں منسمایا نہ تری آیا نظہ میں
دل میں منسمایا نہ تری آیا نظہ میں
دل جی مذسمایا نہ تری آیا نظہ میں

بینے ہوجیت مخد کو بھیائے ہوئے گھر یں
دل میں ہے إدھر سوز ادھر در دسکریں
جران ہوں ہنکھوں پہلے اکرتے ہیں ان کو
اسٹ کل سے اب دیکھ لیا کرتے ہیں ان کو
خوش ہوتے ہیں سن کے وہ نالے مربی از
کیا سنے خور کے دیکھا کوئی صورت ہنیں دیکھی
سرجائے مگر جائے ندول سے غم فرقت
مرجائے مگر جائے ندول سے غم فرقت
بدول مراکعبہ سے تو کچھ بڑھے کے دیکھیں
بدول مراکعبہ سے تو کچھ بڑھے کے دیکھیں
بدوھیں بھی پر دہ ہے کوئی انکھوں کا پر دہ
بت خانے میں ہی ہر ہوں برگشتہ معت در

الله كے كھرسے ہے عدادت الحيس عابد لاتے بنہيں اس داسطے بت دل كونظريں

منااليذع

### منايات

رحم، رسب الرحيم بوجاس أن يد تطف عميم موجات سرد نارجهيم بهوجاتے مہرارب الرحيم مهوجائے ياعفور الرحسيهم بهوجائ یادِ عیسلی شمیے م ہوجائے ابر رحمت صميم بهوجائے باغ عسالم نعيم أبوجات يدرك له صخيم مهوجات عادت ان کی حمیم ہوجا ئے یهی اکس کا تمیم ہوجائے اسے خدا وہ منیم ہوجا تے دل جوميرا حيكم بهوجائے دل سے ہراک میم ہوجا ہے خلق سساری فہیم مہوجائے تطف ہم بر قدیم ہوجائے ساراعالم مسيلم بوجات فضل اب یا علیم ہوجا سے ہوجو دستسن تیم ہوجائے مالِ دستسن سقیم ہوجائے

ابكرم الحريم بهوجاسة حال ابترہے تیرے بندوں کا المناكم معونكول سعباغ جناسك ندر ہے قبر رحسم کی ہونظر دورطاعون کی بلا ہم سے بهومعقل ردماغ عالم كا خوت تروامنی مطے دل سے أتشن قبرسسرد ہو یا رب ففل سے تیرے نیک ہوں اعمال تىر بىي تىپىندىال كىن بورى كى دل سے بھو ہے جو کوئی یا و تری جودين ذكرين كھيلے مذترے مرفي معصيت نه بهومطلق ده کرم کر کریم اب این وہ مجسّت کادے سبتی اپنی نت سی آفتوں سے ہم کو بیا بمنده پروریه ہو کرم تیسرا بخصي يوستيده كوئى مال نهي برو مخالف مذكوني عسا لم يس يهرم كركه بوصدحس

راستے سے چیز سے بہکا ہے وہ بھی مسئوں رحیم ہوجائے۔
اے ندا داسط محت کا فضل نیس مالیم ہوجائے۔
اس گنہ گار کی دعی ہو تبول رحم اب اے جیم ہوجائے۔
اس گنہ گار کی دعی ہوجائے۔
اس گنہ گار کی دعی ہوجائے۔
اس پر لطف عظم ہوجائے۔
اس پر لطف عظم ہوجائے۔

جناب دئیسِ اعظم قامنی محدَّنُوکستے سین خال صاحب مراد آبادی کوککٹر دمجشریٹ منلع مراد آباد نے سلال ندیم کو اگزیری مجشر پرشیم تورکیا تھا جس پرجناب قامنی جداِلعلی حاکبرایڈ پٹر مجز مالم مراد آباد نے حسسب ویل مبدارک با دکاایک تاریخی تعطعہ تخریر کیا تھا جے ۵۱رہ ولائ سلال ندو کے تشادسے ہیں شائع ہوا تھا۔

دیکتابوں کہ صبانے ہیں کھلاتے گی تر تن پہ ادا سستہ ہے تکہت گل کا دیور غینے تیار بوں با نہ سے ہوئے شبنم سے کم گائیں عرفان میں لود کے آسے باہر بوئے گل چار میں کود کے آسے باہر قوجاس نازسے بھراس سے کہانے نگائے بھوسے کہنے لگی وہ غینے کہ دین یون نہیں کہ بھوسے کہنے لگی وہ غینے کہ دین یون نہیں کہ اختیارات معلاست ہیں ہے ہی خبر اختیارات معلاست ہیں ہے ہے ہی خبر اختیارات معلاست ہیں ہے سے متام کمن گیا غینہ دل ہو تو مشال گل تر فرق دریائے تھنے کر میں ہوانا بہ کمر اغ بهتی پرجی پی سے دم مسی نظر مسکواتی بوتی بھرتی ہے بصد ناز وطرب ہے اسٹ اوہ کہ دہے صحن جمن آ بیت سے المبلیں نغر سرا بوں بعدا لحان و مرور عطر و نوشنبوسے جما سے صحرا و جمن المحالی و مرور المحالی و نوشنبوسے جما سے محرا و جمن المحالی است ہوئی دیکھا جو یہ نقش میں نے کہا است ہوگی دیکھا جو یہ نقش میں نے برت ہوئی دیکھا کے جر سے مجھے سے المحالی کے برات جری دیکھا کے جر سے مجھے میں جو مخر المحالی کی میں جو مخر المحالی کو میں جو مخر سے المحالی کو میں جو مخر سے المحالی کو میں جو مخر سے المحالی کو میں المحالی میں المح

اِتعنی بینب کی آئی یہ ندا اے ماید وصلای کے ہوئے شیری زباں البانسر ۱۳۲۹ مح

## عزل

طیش ہوتی خلش ہوتی نہ یہ حالت بیاں ہوتی
چیائے سے نہیں جی پڑاروں ہیں بیاں ہوتی
تو پھر کیوں در ذرخوت کی شکایت درمیاں تی
اگر تا بڑر کھی تم ہیں اے آہ وفغاں ہوتی
کہیں برقی نظر گرتی کہیں شوخی عیاں ہوتی
کبھی تو پوچیئے منھ ہیں اگر ان کے زباں ہوتی
جفا ہوتی دفا ہوتی ، بلائے ناگہت ں ہوتی
اگر تا بوہی دل ہوتا ، اگر نہ سویں زباں ہوتی
زبانے ہیں مخصاری اور ہماری داشاں ہوتی
ترے یاؤں کے نیجے کی زہی بھی اسماں ہوتی

ندول دیتے بھے ظالم ندید آہ وفضاں ہوتی اگرالفت عری اسے بت ترب دلیں نہاں تی اگر الفت عری اسے بھی تم پرچھ لینتے حال دل میرا وہ دل تھا مے جلے آتے مرے گھر برینہیں رکتے اگر ان کومجست کچھ عری ہوتی توکیب چھیئے اگر ان کومجست کچھ عری ہوتی توکیب چھیئے یہ برت تھے رکے ہیں یا دل آت میں برت تھے رکے ہیں یا دل آت میں برا ک رشک عالم ہوتا محمد پر ہاں مذاک رشک عالم ہوتا محمد پر ہاں مذاک رشک عالم ہوتا محمد پر ہاں مذاک رشک عالم ہوتا محمد برتا منظ الفت توسستم ہوتا عضر بہتا مذکرتا صبط الفت توسستم ہوتا عضر بہتا میں میں زیرت دم درمند نگا ہیں جا ہے دالوں کی ہیں زیرت دم درمند نہا ہی ہیں جو روت دم درمند نہا ہیں جا ہے دالوں کی ہیں زیرت دم درمند نہا ہیں جا ہے دالوں کی ہیں زیرت دم درمند نہا ہوتا ہوت دالوں کی ہیں زیرت دم درمند نہا ہیں جا ہے دالوں کی ہیں زیرت دم درمند

مرمحفل اسكايتا الخيس عابدي سينے سے اگر مرة أبي موتا شكايت درمياں موتى

مالالندع

### غول

مرے مولا تری رحمت سے ہوا چھایا نی
کشت امید ہو سرسبز دہ برس یا نی
گفت ہے جھینٹوں کا مذرے ہم کو دلاسا یا نی
رحمت راز ق مطلق سے یہ برس یا نی
اب فعرا کے لئے است تو نہ ترس یا نی
جیٹم کریاں کے برابر بھی جو گرتا یا نی

جھوم کرابر استے تھی کچھ ہوتا ہے ابر رحمت بھاربوندوں سے بھی کچھ ہوتا ہے ابر رحمت نوب دل کھول کے برسے کہ ہری ہو ڈنیا ایک عالم یہ کچے بھرگئے سارے جل تقسل قطرہ قطرہ کے لئے روتی ہے دنیا بچھ کو ابرباراں سے نہ بھی کوئی شکا بہت ہوئی ابرباراں سے نہ بھی کوئی شکا بہت ہوئی رتم ہوفالق اکبر قعنس دنیا پر بندکرتے نہیں صیت دمجی دانا پانی مطعن تو پینے پلانے کا ہے جب ایساتی محن گلشن بی جیما چم ہوبرستا پانی مطعن تو پینے پلانے کا ہے جب ایساتی محن گلشن بی جیما چم ہوبرستا پانی محصل کی حس سے گنا ہوں کی سیاری عآبد مصرت خالق عالم سے وہ برسا پانی

مراسب من سلم التي كوتر سے ہے منوارد ركا ایک جلتا ہوا فقرہ جوسنا یاروں كا كام ده كياكريں جوكام ہوہے كاردں كا

بیرے خان سے اے شیخ ہے بیدت لازم چور کر غیر کو دہ ساتھ ہمارے آئے مدر تریہ ہم مب ر توکرتے میکن

الیوں سے کیا کہے کوئی پھر ماجرائے دل کتنے جگر دکھائے ہیں کتنے متا ہے دل بڑھ کر ہے اِن بلا دّل سے جھر پر بلائے ل

وہ داستان درد جرس کے بنی دیے ظالم کوئی حساب مجی ہے طلم کا ترسے جورس بر ظلم سان صدمت مراق

مآبدکوعوض حال بین کیا عدر ب مگر دل سے کوئی سنے تو کھے ماجر لے دل

بدایوں کے قاضی مولانا مولوی جدا کمقتد رصاحب نے مطلقانہ ویس مر رمضان البارک کورویت ہلال مان کرخلاف عقل شہادت پر حکم دیا تھاا ورخو د کھر شے ہوکر نماز چید پڑھادی تی ۔ اس پر ملک بیں اعرّا صنات ہوئے ، اور اخبارات نے ارٹین کل منے ، شعرار نے سٹ عوار نداق سے کام بیا۔ چنا پنچہ قاصی کسیند عبدالعلی صاحب مآبد ایڈ سٹیسر مخبر عالم مراداً باد نے حسب ویل ایک تاریخی قطعہ کیج اکتوبر مطالفانہ و کے شمارے ہیں شانع کیا۔

مگربرایون بین اب کے جونی نرالی عید رستم ہے بارہ ستمبری کو کرالی عید توبست وہشت برس بعد بوگی خالی عید خلاف عقل متی انتیبویں کوعت کی عیث یقین دل کو بر تفک جبریہ منالی عید مبارک ہوائفیس یارب پر بے ہلالی عید میمیت مربی فی انتیس سیس کی رویت بنا کے فروری او صیک م کو اصوسس جوہر برسس یوں ہی گفتار مہیگا اک اک دن کہاں سے جا نار تکل آیا بست ومہشتم کو مگر بھے فتوہ مفتی سمت مربع سے مجبور جفوں نے کر لیا افعار صوم ہے روین

### ہونی ہیں شعبر بدایوں میں اب کے دوعیدیں کربے ہلالی تھی اک دوسسری ہلالی عیث مد کہایہ ہاتھن غیبی نے سال اے عابد کرمقترر نے کہود صوم سے منالی عید

۳۰ ۱۳۳ صح

وه خیال وصل بن کرخواب بی آنے سکے

نیرکا پینیام الفت مجھ کو بھجوانے سکے

اب توہم نام خدا کچھ اور فرمانے سکے

نیرکو سے کرمرے مرقد پہ جو آنے سکے

ایخے جوبن پر جواپنے آپ اٹرلنے سکے

ہارتھے کانوں کے پہم ان سے گھرلنے سکے

دوہی دن ہیں بھول سے دخدار مرقبانے سکے

کوئی ہے جو دیکھ کر تجھ کور مرجانے سکے

جرب سایہ فیرکو آنھیں وہ دکھلانے سکے

جرب سایہ فیرکو آنھیں کے ناحی فیرکو کھوانے سکے

جونی قسمیس کھا کے ناحی فیرکو کھوانے سکے

جونی قسمیس کھا کے ناحی فیرکو کھوانے سکے

ب خود کُ شُوق پی م جان سے جانے سکے
خور کُ شُوق پی م جان سے جائے
کو کہ سوجی دل نگی پر بیٹھے بیٹھے آپ کو
کمسنی کا دعدہ مجولا پہ جوانی کی اکھنے ان
فاک ہونے پر بھی مٹی کیپ مری برباد ہو
کیا انو کھا اک مختیں پر ہے جوانی کا ابھا ا
اس بہانے سے چڑھائے فیر کی تربت پر بھی ا
ہار بن کر فیر کی گر دن کا ' یہ دیکھی بہت ر
پر کھٹے ہم رشک سے کیسی مسرت کیا خوشی
مرمنے ہم رشک سے کیسی مسرت کیا خوشی
دہ گیا یاں شوقِ نظارہ وہاں گیسو کھلے
رہ گیا یاں شوقِ نظارہ وہاں گیسو کھلے
انہ کے تم وعدہ فروا پہ ، اچھا جا ہے ہے

ماکے برم غیریں میری طلب ہوتی ہے کیوں یہ نئی عابد قیامت مجھ یہ وہ ڈھانے سکے

كالجانيع

کک نذری سے آتے ہی دہ سرکارمابہ جالی نور وحدت ہے کہ یہ دربارمابہ ہے مرا مولا مرا آن مرا سردارمابہ ہے ہوا گاہ تر این مرا مرا این مرا سردارمابر ہے جو ہیرد کارمابر ہے مرا مطلوب مابر ہے مرا دلدارمابر ہے مرا مطلوب مابر ہے مرا دلدارمابر ہے مرا مطلوب مابر ہے مرا دلدارمابر ہے مرا رحمابر ہے

نظرائے سرایا موجیرت دیکھنے والے مدد کاکیا گلہ مجھ کو فلک کی انسکایت ہے حفیقت میں گلہ مجھ کو فلک کی کیا شرکایت ہے حفیقت میں طریقت موفقت کا ہے وہ کالک کوئی جوڑں کا طالب کوئی جوڑں کا طالب کوئی جوڑں کا طالب طوان جن دانسان جورد فلمان وملا کے ہے صولی مرعائے دل ایب کری واک عالم مصولی مرعائے دل ایب کری واک عالم

# نگاہوں ہیں مذا بیش قیصر وفعفور کے جلسے علار الدین علی احمد ہیں مخدوم جہاں مآبد علار الدین علی احمد ہیں مخدوم جہاں مآبد اسی گھرکا بیس خادم ہو ن مری سرکارصا برج

جنامه

ایساکہاں سے لائیں کرتجھ ساکہیں جسے وہ شام وصل عاصل دنیا کہیں جسے وہ دیکشی قیامت بریا کہیں جسے وارفت کربہار شامت کہیں جسے وارفت کربہار شامت کہیں جسے

گزارناز کا گلِ رعن کہیں جسے ماصل ہوئی نیاز مجت کوشام وصل مان نیاز مجت کوشام وصل پنہان حسرام ناز میں ہے ایک دلمنٹی مے دسے ایک دلمین ایک دل ہے وہ بتیا آیزو

سے ایرسنا ہوآپ نے اس نوش نواکانام عابد دہی ہے سے عربیت کہیں جسے

4:1914

غیبہ اے گلشن عشرت سے ناب نشاط ہائے یہ رسوائی درد مجتب اے خدا اے چکا ہوں بارہ رنگیں سے درس بیخودی ایپ کی عشرت بیندی کونہیں احساس عم ایپ کی عشرت بیندی کونہیں احساس عم میری انھوں بیں بھی جلوے تھے ان کے سن کے در کے دل بیں نے عمر داغ مجتب ہے بیا حکے کا تی ہے فروغ حسن سے شام دصال نغمہ زار دوجہاں بیں روح بیموی عشق سے نغمہ زار دوجہاں بیں روح بیموی عشق سے

یہ خیال آئے۔ عابد آج محد کوبار بار مری انھوں نے مجمع کی کھا تھا اکٹوانٹے ط

4:1940

کیاتماشلہ کھیولہ جمین دریا ہیں رہ گئی ہے کوئی زلفوں کی شکن دریا ہیں رہتے ہیں کس کے اسپران کہن دریا ہیں عکس افکن ہے تیرا گل سایدن دریا ہیں جب سے تو آ کے نہایا نظر آ بیس موجیں طوق گر داب میں رئجیریں ہیں موجبیں ساری آپ نے قبر کیا دھوکے د بن دریا میں دوستے جاتے ہیں مرفان جین دریا میں دیکھنے آئے ہیں وہ چاندگین دریا میں اب توبر معد مانیکی گرم سے صدف کی تمیت غرق شینم جرم اک میمول کو دیکھا دم صح رخ پر ذائے ہوئے زلین جو ہی شتی بیسوار مرخ پر ذائے ہوئے زلین جو ہی شتی بیسوار

ذبع بونے کو جلام مصرب سے ساجل عابد دامن موج کایائے گا کفن دریا میں

91919

مجز عالم کے شماروں میں ایسی بجی نظمیں اور غربیں ہیں جن برکسی سناعرکانام نہیں ہیں اور نہ ان کا مقطع میں ایسی بح جہد ایسا کلام یقنیت جناب سید عبدالعلی عابد ایڈیٹر مجز عالم مراد آباد کا ہے۔ اس نشان میں سے اس کتاب کے لئے نقل کیا گیا ہے۔ کے لئے نقل کیا گیا ہے اور اس کلام کے اور میں مجز عالم مراد آباد کی تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے۔

#### بىرى حَضُرَتُ مَوْلاَناا مُعَد ميان صَالَعَج مراداتادى دام فيوهن

رشک نورشید بین ہے دینے زیب ایرا جان بھی دل بھی ترا دل میں عقیدہ تیرا اسمراتیرا مدو تیری بھردس اسیسرا عاجبوں کو مذہوکس طرح بھرد سا تیرا مخز بن راز فدا ، تلب معتقا تیرا دہ بھرا بورسے اللہ نے سید تیرا بخیم احتسال ہمایوں ہے ستارا تیرا گرمذ ہونا مجھے دنیا ہیں سے ارا تیرا گرمذ ہونا مجھے دنیا ہیں سے ارا تیرا برم عرفال بین براک سمت بے جلوہ تیرا میری کیاچیز ہے برشے پہ ہے دعویٰ تیرا مغفرت سے بہیں محروم رکھے کیا معنی کیوں نہ بوکس کا توہم نام ہے بیارے احمد رمبرجا دہ جی واقعنی امرار عسلوم جلوہ طور اگر دیکھے تو آئٹھیں کھل جائیں بحنتِ دارا دسکندر سے بھے کیا نسبت بحرغم میں دل نامشاد ڈبو ہی دست

رزق کی فکر رز مختشش کا تر دومطلق دین دونیا بین سے بس مجھ کو ومیلاتیرا

شادى خَانَكُا ابادى

# صرت ما حرادے عالی قدرمیال

رحمت الله صاحب كنج مراد آبادى دام فيوصنه

رخمت الله مبارک تبرے سر بیرسسبرا سر بید یوں شکل سلامی ہوا مرہ کی سبرا جال کے بیچ میں بیٹا ہے جو سر بیرسسبرا ایک توشکل عفنہ اس بیت مگرسسبرا ایک توشکل عفنہ اس بیت مگرسسبرا بن گیا آر نظر سبرے کے اوپر سسبرا جائی دسے مکھوڑے کو دیکھا جو ہٹا کر سسبرا عطر دلہن میں ہوا اور معظ سرسسبرا عورکی دیکھ کے نوست اہ کوٹ شکر سسبرا ہوگیا دیکھ کے نوست اہ کوٹ شکر سسبرا

بندکلیوں کی طرح کہا ہے کھل کرسیرا پاس اواب جونوسٹ ہ کا تھا تر نظر مثل طی کر کے یہ بھانسے گاع وس دل کو دل کو ہاتھوں سے دبائے ہوئے میٹی ہے عوں شوخ جیٹوں کی نگاہیں جو بڑیں سہرے پر دورسے نازنے دی بھر کے مبارک بادی تازہ بچولوں کی لیٹ دل کو کھینچے تو ہوں ہی اینے جا دیمیں سماتا نہ تھا بچولا نسیکن

داد عآبد مجھے دیتی ہے عروش مفتوں مرحباکیا ہے نوست ہ کے رح برسمبرا

### ماقى نامير الميكاني

سال نوکی سشراب دے ساتی مسع کو آ دنشاب دے ساتی

ساغ مشک ناب دے ساتی مرزد دو الفت لاب دے ساتی

س فیا زندگی کی رات کٹی ہجرمی تیرے سب جیات کٹی

رند ہیں تث نہ کام وخت تہ جگر! انتظارِ سٹ راب ہے دو کھر

برزم یں اہتمام مازہ کر لاپلادے سنسواب دے ساغر

خ سامان نیازان ہے يرب لبريا مناهب اليابرطون مع دبرين جنگ دندنگ جهان عين دل ننگ دیکے بدل ہواہے برم کا رنگ ساتیا الارہی ہے دل میں امنگ مست جام من طرب كردم عے رنگیں کے جام پر کبردے برتیب آج گرم جنگ وجدل تیرے کیش ہیں ہرطون بیل برل اس رنگ دوج ال کو برل دے درا دہ سرکو بیام عمل المنسي اصطراب اساتى نغ کی دے سے ساتی ظم پرور بی جرمن و جسایا ں جنگ دفارت کے بی تے سال فرصت دم زدن بمی بم کوکهاں ماقیادے شراب این واماں ان الفتلاب مي كويا ا گادی ہی فشتع کے بوا عابداك ريرب أواب جرا دل سي اكد جذبة وفاب ترا دل مرا طسالب عطا ہے ترا یارب اس کولیس آمراہے ترا برم كوسال نومبارك بو توم كوسال نوسارك بو \_ محرمالم معورى مسافية

مرارح مشانده مطابق مالتلازه دوستندی جو کونواب مردضا علی خان دانی را میور کے بال ایک فرزند ارجند بردار اس نوشی کے موقعہ پر جناب قامنی جدالعلی ما بدا پر پر مجز عالم مراد آباد نے چیند تاریخی قطعات کیے جو اربادے سام او کے شمارے میں شائع بوسے۔

> مثالیاهِ نونجم در نحشا ل مهرب مضم عابر سلی خان که از جهد معلم منا نوال که از جهد معلم شانوال

مننده طالع برا دن عزّ وانبال عُلِمُ گلدمستهٔ مِعاه دریا سست مجسنم مالِ بیلادشق جو عا بَدَ مبارک نور حشیم ماهِ تابان! ۱۳۶۱ حم

بگفت معرعت تاریخ با تعت

مبارک بادی عابد علی نمان دی شم گفته مبارک مبلوژه نور نظر شب کو قدم گفت، مهارک مبلوژه نور نظر شب کو قدم گفت،

بهارا کربرگشش صندلیب دمزمه بیرا چوپرسیدم دباتف سال میلادلهرعا بد

ہے نوش متی سے عجب قت نوب مبارک ہو فرز ندراحت علوب مسارک ہو

ر کیوں رام پورائع مسرور ہو کبادل نے ملکہ کو سسر کار کو

مخصوص نہیں ہے جس طرب ہرمت بجوم عام بھی ہے خدام مریم شاہی پر السطان بعی ہے اکرام مجی ہے مردارجہاں عابد علی خال تاریخ بھی ہے اور نام بھی ہے

ایوان ریاست میں برسوسالات عیش موشرت کا مرکز کھی توش ہیں ہلکہ کمی اس شین ولادت بی ایک عاریخ ولادت کی مجھ کو تھی فکر کہا یہ ہاتف نے

آپ کوندرت نے رشک مهرورشکت دیا وه مبارک ماہرو، نورِ نظر ہو کہے۔ دیا

اے شروالاحشم اے خروجم اقت دار کوئٹی تاریخ کی عابد کہ ہاتھت نے وہیں

سیّرعبدالعلی عابدمراد آبادی کے سناگر دختی عدالزاق اکر ایش احدیثی حرآت اسٹی منظورا مرشقودا موشقودا مود نظر اورمولوی احد ملی اکر دعیزہ تھے۔ ہوئٹی، مولوی عاشق حسین عاشق عبدالنئی فغان اورمولوی احمد ملی آخر دینرہ تھے۔ میٹر نہیں کرتے ستے جدالرزاق آخر مراد آبادی قربیٹی برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والدیشنے حسیبت اللہ قربیٹی اپنا آبادی پیٹر نہیں کرتے ستے بکا فروٹ بین تھیلوں کے آرا حتی تھے امدالا دباریں ان کا دکان تھی راخ صاحب اپنے بھا یہوں میں اسٹرے سے راخ صاحب اپنے بھا یہوں میں سے براسے سے دالدی دکان پر میٹھے بیکن اسٹرے میں ان کا دکان پڑھے دالدی دکان پر میٹھے بیکن اسٹرے میں ان کا دکان پڑھے دالدی دکان پر میٹھے بیکن اسٹرے میں ان کا دکان پڑھے دالدی دکان پر میٹھے بیکن اسٹرے تھے رمیو ل پڑھے میکھے آدی تھے بیکن اسٹرے كرديوانول كامطالعه كرتے رہے منے اور دكان كاتام حساب وہى كرتے ہے ۔

اَزْصاحب کودین کاموں اور خصوصاتفتون سے نماص دیکاؤتھا۔ علی گڑھ بیں جداللہ سے ہو بہتے ہو بہتے میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کو بہتے ہو بہتے میں اللہ کو بین کا مور نے ایک کرتے کرتے میں اللہ کو بین ہوا ہوا کی کرتے کرتے ان کا شمار اہلی دل وگوں بیں ہونے دیکا اور توگ ان کے مریبے ان کا شمار اہلی دل وگوں بیں ہونے دیکا اور توگ ان کے مریبے ان کے مریبے ان کے اس علی گڑھ بی کڑے سے جاتے تھے۔

عبدالله سناه نے الرّصاحب کو وظیفہ بنایا کہ کا غذیر ایک لاکھ الله الله کھکر ان کوکا ہے کہ کہ آئے کہ گولیوں بن موروف رہنے ہیں مودکر دواشغال میں معروف رہنے میں مودکر دواشغال میں معروف رہنے سکے۔ جس کا نتیجہ یہ نسکلاکہ انتر صاحب نے دنیا دی امودسے قبطے تعلق کریں۔ دکان جیوٹرئ گھرکی کرورفت بہت کم کردی اور ایک کمرہ میلی مدے کہ اس میں رہنے گئے۔ گھرکا کھانا بھی نہیں کھاتے ۔ نود دن میں جوکی ایک روٹی پہالیتے تھے اور اس سے بریٹ بھر لیسے تھے رسان کی تید بہیں تھی ، جو ل جا آئا اس سے روٹی کھا لیسے تھے ۔ دوگ ان کو دی کھر بہت متا تربوت سے اور اس سے بریٹ بھر لیسے تھے رسان کی تید بہیں تھی ، جو ل جا آئا اس سے روٹی کھا لیسے تھے ۔ دوگ ان کو دی کھر بہت متا تربوت سے اور اس سے بریٹ بھر لیسے تھے اور متا تربوت سے اور متا تربوت کے اور متا اس بورہ کے قبر استان میں آمرام فرما ہیں ۔

جدالرزاق الروي المين مص شعروست عرى كادوق تعار قاصى بيدعبدالعلى عابد ك شاكردول مين تعديل

یں کنیت کی یان جان ہے۔

بوب بھوکے بیاسے گھرسے مرسے ہماں نکلے کہاں ڈھاتے تیامت پرگراتے بلیاں نکلے کوئی دم ڈرڈ انکل بہت سے نیم جال نکلے سیھتے تھے جنوبی شیری دہن دہ بدزبال نکلے نگاہوں میں ہوزلفوں میں ہوٹھی میں جہال نکلے براے ہی بے مردت ہے دفائا ہم بال نکلے شان کے ترجی کسیرنہ سے میرے و کچکال شکے خوام نازیں یہ مسکراتے کم کہاں شکلے مخصار اجلوہ گاہ ناز ہے یا کوئی مقتل ہے بیسل کرمینی عکمی شکل پریم کیسے کچھائے دہ دل نے کرید کہتے ہیں اگر دہ مجھوا بھی نے لو میں کوریاں کم کو دیا تھا دل مگر کم تو

گنب دجرخ کهن تعوینه مدفن مو گیک چاردن کی چاندنی کیول ان کاجوبن موگیا پرسیدخان مرااب دشمت ایمن موگیا دهیرجل کریسلے می اینانشیمن مهو گیا دهیرجل کریسلے می اینانشیمن مهر گیا مرے م نے پر محافظ میراد مستسن ہو گیا بے اندھیری رات ہجران کی بہی بید کو تھیب آگئے جو تم کھی قسمت مرے جا کے تھیب اب ٹھکا نہی ہیں جو بجلیاں کو ندیں کبھی

### ايديرمخسرعالم



الحاج قاصنى سيدمحترعا بدعلى جوتهر رضوى

يبلس اب كيد دوبالا ميراجوين بوايا فودى تورمبر بنا اور فودى ريزن بوكي يا ابني په خلک کيول ميرا د کشسهن مړو گيا

جام مي في كردود يكف المني سر كن الله كيابجروسه ابكرون تيراول ناكام ين دو گھڑی تورہنے دیتا یہ کبھی یک ما بہم

تثن بوالفوكريساس كابيرا مرفدجواتر داغ دل چيکا' چراغ جرد کشن بوليا

تاصى عبدالعلى عآبرما حب كے اكلوتے صاحر ادسے قاحنى عابد على رصنوى بوتىر ہيں۔ آپ كى بدائش مراد آباد یں کے شب اردی الجد مدام مطابق ۲۹۸ عیں ہوتی ۔ آپ نے مرسمطلوب العلوم میں عربی کی تا بیں بڑھیں ، اور فارسی تکیل کی۔ اس کے بعد نبشب یار کرمیوریل باق اسکول میں مونوی عدالوباب صاحب محد معتقوب علی صا مولوی ابواکسسن صاحب اورمشرجار ڈن پرنسپیل اور بیوٹ مسلم اسکول میں ظہیرسن ایم اسے اورعبدالحارصاحب سے تعلیم پائی سیدمدانعلی عابرصاحب کی جات بین آب نے مخرعالم مراد آباد کی اوارت اور انتظام کی وسع داری منعمال کی تھی۔ اب تک آپ کی کوشششوں سے پر ا خبار محارشیدی مرائے سے وقدت پرنسکل رہاہے۔ خا دان ہیں باب داد است عرصے اور اس کا چرچا گھر میں رہتا تھا۔ آپ کو بھی اس کا شوق ہوا۔ مرز ارصابیک شور جود آغ داوی کے شارُّد تھے، کواپناکلام دکھایا کرتے تھے، جناب جو ہرصا حب کا انتقال ۱۹، نومبر ۲، ۱۹ و کومراد آباد ہیں ہوا۔ جناب جو برکے کلام میں اثر اور کنتگی ہے اور روانی وساد گی بھی ہے۔

رمضان كريخترون كي مدايسحي

نەركىسىتم راغا درىداسىغند يا ر مذكوني بسادر ريا كا مكار رسام وزیال را زمنسار منسيراب برزوف يايات رار

المت الاست المساحة المقوروزه والوسب وقت سحر کسی کوکسی کی منیں ہے خر یہ دنیا ہونی ہے ادھرسے اُدھر مگرحیت تم پر نہیں کھے اگر منياد خسدا وكرخيب رالبشر

برا المعادية والمعاجة

التحوروزه والوسيم وقنت سحر

بوں پر فقط عام مولا را

سكندرريا اور ية وارا ريا ينفاقان وفغفور وكسرا ريا! زمین پر مذکوئی سشمشاه ریا

يرك سورب يورك بي خر

المقوروزه والوسء وقنت سحر

من حکامے بے مثل بونان باق مذاب كوئي ستيرندسيتان با تي

ارسطوسىياتى ىنر تقتسكان باقى مذعابد ہیں شعبرائے ایران باتی

برطب سورہے ہوبرطے بے تیر المخوروزه والوسيف وقب سحر

### ماه رمضان الميارك

جلوة ماه مبارك آيد ماه صيكام جلوه وما بي جيان بي رحتين بي رحتين صاجبان زېږين و تعب د عامجو سجو د ددر مبائے حقیقت آج محفل میں ہے توبدوتشبيح واستغفار وتهليل ودعأ مبحدون بين ابل تقوى در قطارا تدرقطار یعی جو برید جات ملت اسلام سے

المتت اسلام كوس رحمت في كابيام الله الله سحری و انطهار کی په برگتیں ہے مسلمانوں میں روح حق لیندی کی منود ذكربارى سعبون ير نورا يان د لايس مع کوسمی کے منگامے برانضال فلا سنام کو افطار کے جلسے نمازوں کی بہار الغرض يدروز وشرب ايك ايزدى انعام بي

دولت ایمان وزبر وحکت و تحقیق دے روزہ داروں کوا دلئے شکر کی توفنق دے

# التالم ماورمفان

اسلام اسے صاحب فضال برکت السلام اسے مبارک ماہ 'اسے تبہر فیقت السلام توسلمانوں کا ہے بیغام رحمت السلام مومنوں کو توہے اک نور ہدایت السلام اسے کہ تو ہے مقصدِ زرد جادت السلام توہیے ہم کوساتی محبب اسکام

السلام المصموجة بيميل نعمت السلام كا تومبارك مي مبيز ملت السلام كا السلام المصران وار جنربه صبر و رصت السلام المع وان وار جنربه صبر و رصت توف دل بين شميع عون ال كومنور كر ديا توف دي بيم كو بشارت رحمت معود كى ترى راتين بين منور جلوة توحيد رسے تيرى راتين بين منور جلوة توحيد رسے

عدكادم كرم لمانون كوردهان بيام!

سال بمركوبم سے توہوتا ہے رخصت السلام

الوداع اسے ماحب لطاف اصال اوداع اسے مارک روز وشریکے اور رمضال اوداع کیوں نہوں ممنون بھر سرے لئے جا الوداع الدواع الدواع الدواع الدواع الدواع تو ہے کہ تو ہے منزل آیات قرآل الوداع تو ہے بیشک راز دائے علم وعرفال الوداع تو ہے بیشک راز دائے علم وعرفال الوداع

بدگار توبروسی پر حسال بین تیرسے بے شار پادگار توبروسی پیرے روز و شب تونے اے باہ المی ہم کو زندہ کر دیا تودہ ہے حب بین کلام ایزدی نازل ہوا سحری دا فطار کی عظمت ہیں یاد آئے گئ

جوبرائي لب بيد ماه مبارك كى منار بعدنعت مصطفى وحديد دال الوداع

### رفارِینی

كەساراجهان اب سے بیزایه مهستی ! بریشان سے آفت سے گلزایه مهستی

عجب کیجالی ہے رفت رہتی مزرون جین میں مزوہ سنان گلشن

جے دیکھتے مصطرب ہور ہاہے جوہی خشک انکھیں تودل رور ہاہے

Aajuman Taraqqi Urdu (Hich

ادهر جنگ سے ہرطرت سسر گرانی شامن دا مال کی ہے راحت نت بی

إدهرساري اجناكس كى ہے كراني إدهر مخطب ادر أدهركش مكش ب

غرص نوع النال يرريخ دبلاہے اہیٰ! عجب آج فتنہ سپے ہے

مصيبت كا اورسسر كراني كا عالم كهال راحت زندگاني كاعت لم

جدهرد لیکھتے توں نٹ نی کاعک کم كال جين منا سے ابل جهكاں كو

مذول كوسكون بيد مذرا حت بيجان كو كبين كي بحلا كردستي آسمال كوې

سنایس کسے درو ول کا فاس نا

يردنيا ہے جو ہر كوئى ميت د خسام كرندان ربخ والم ہے زمانہ کوئی محسرم دردِ دل بی بنیں سے

جے دیکھنے مبت لاسے الم ہے مصیبت زیادہ ہے اور عیش کم ہے

لغرر لوب

وحظهور كائنات كون بسي كأننات يس كون يرب جاب برم تجليات يس طاك شان جلوه كرحس كيجمال دات ين حس كاب عكس أج مي يدده مشعش جها بيس ناز ونیاز بے بہم ختم رسل کی ذات میں حسن ازل کے رازدال شان ابرجیات یس رحمت حق كاستظم ورأب كے التفات مي كون دمكال كي عظتين حس كيتفرفات بين

نورنشاں ہے کس کاحسن جلوہ گیصفات ہیں فلوت درس سے بھلاکس کی طلاہے رات ہیں اس كانظرب كال عسالم مكنات يس نور ازل ہے اس کا نور محف لی کائنات ہیں يايدكمال بندگى يا ده جمك ل ايزدى باعت خلفت جهال وجر زبين داسمال قېرخدا کى سېے منود اپ كى شورسس عناب اس کی ہی امت سے دول گردش مجنت سے دول

بوتبرخسته عال عييه سندس ياتمال تجر كاش طلب بوجلداب برم تجليات يس

## مرج عاشوره

جب کیا مهر پر انوار نے مشرق سے ظہور اور مصلّے پہر ہوئے جلوہ فکن مٹ ہ زمال خم ہوئے سجد کہ خالق میں شہشاہ حجاز دل ہیں احساس رضالب بہشہادت کا پیام آپ تھے مصحف ناطق تو وہ سیبیارہ محقے آپ تھے مصحف ناطق تو وہ سیبیارہ محقے کیا قیا دت بھی زمانے ہیں دہ جیے عب اشور دی علی اکبرگل رونے بھیدشوق ا ذا ل کی ادا عالم احساس عقیدت بیں بمن از عقب شاہ بیں تھے آپ کے انصارتمام کس ادب سے عقب شاہ وہ صفاع استھے

عرض سے آتی تھیں اتم کی صدایت ہم خون کمے تھا رُخے پر نور بیہ مہسر انور لالہ دشت کے سینہ بیر تھا داغ جب گری یعنی بیاسے تھے کئی دقت سے شاہِ دوش دا سطح دریا بیر تھا اک عالم اشک افشانی افق شرق به وه رنگ مشعق کا عالم سکرخی نستال امام ددجهال کی و سحری غم سے بھی چاک گریبال جوت بیم سحری سرچیکی تھی بھد در د والم سرچسرات شور تھا جی معصمت بیں جو پائی یا نی

آخری میں کی جب شرنے نماز اکھ کے پڑھی کننے خود دار دحق آگاہ تھے اللہ اللہ اہل بریت نبوی کے دل و جاں تھرائے حصرت زینب د کلتوم وسکینہ بیٹیں مرحبا کی د ل جے تاب سے آ داز آئی ا پینے انصار میں خاموش امام مظلوم پھول کملاتے تھے اس دھوب میں شرکھائے ظلم اعداسے تھا آریک وہ سارا میں ال اپنے سیلنے یہ انھیں روکتے تھے سب بیاسے آه ده د شت المناک ده دشمن کا بجوم تشنگی دهوب وه معصوم مینی نارے گرم ریگ اور وه صرحرده قیامت کاسمال تیرات تقیم و فوج ستم اعدار سے کٹ گئے شاہ کے انصار بھید شوق وفا کول نہ ہو دا من اسلام میں کھیلے تھے ہے۔ پھرچی بیشانی اقدسس پیشکن کوئی مذخفی بیم جمعی میشانی اقدسس پیشکن کوئی مذخفی اب معصوم پر تھی حمد خدا سے متعال الب معصوم پر تھی حمد خدا سے متعال الغرض صحے سے تا عصر رہی جنگ بیا عصر کاو قدت جدب آیا تو اکیلے بھے حسین ا گوکہ تھاجسم جرا حدث سے بہایت زخمی دل میں تھا کہنٹش اترت کا ہراک قدت خیال نام تق لیتے تھے اور دکرخب داکرستے ستھے

کیوں مذہومیٹم سے پھرا تکامال اے جو ہمر غیر خاطرا دستردہ کیب ان کھلٹا ہے اہل میت نبوی اور ایام منطاع م بادِ عرص کی دہ شورسٹس کہ مذکفی جس سے ایال

آه ده صبح مشها دت وه غم افرا منظر یا دجب آن ہے معصوم کی دل مہما ہے او ده مثاره خوش انجام ده اعدا کا ہجوم آه ده پیاس وه صحرائوه شہادت کا سمال

نونِ مظلوم ہے یہ صبح کی لالی جو ہر صبح عاشورہ کی ہے شان زالی جو ہر

سكلام

کجس پر آج کک گریاں ہراک قوم اور تلہ ہے

ہوں پر نینکڑ کا ندھے پر علی اکبر کی بیت ہے

یر سرتا ہے امامت ہے حکر بند رسالت ہے

علی کے لال کولیکن مذہد منے نے شکایت ہے

ہی معیار ایم ال ہے ہی معراج دہ دت ہے

گلے پر شیخ قاتل اور نب پر ذکر احمت ہے

سوانیزہ بیرا کا مہر انور کیا تیا مت ہے

 نگاہِ دل سے دیجیواس مبروایٹار وکمتسل کو بلالوکر بلا' ٹم اپنے بھو ہرکوسٹ بروالا ؛ بین ازار مان جے دلین مرے مرتبے حسرتے

### دعائے سح

مسلماں کو بھر سے مسلمان کر دے

تو ان مشکلول کواب آسان کر دے

ہمیں زہد و تقویٰ ہیں مسلمان کر دے
حقیقت ہیں سینوں کو قرآن کر دے
حقیقت ہیں سینوں کو قرآن کر دے

انھیں کیک تن دیک دل وجان کر دے

تو ذری ہے کو یارب گلتمان کر دے

تو اک بوتد یا فی کوطوفان کر دے

ہمیں محدم علم دعونان کر دے

ہمیں محدم علم دعونان کر دے

البی کوئی ایب سامان کرد سے
بہت مشکلیں ہم نے جیبی ہیں اب کہ
عطا کرد سے مسلم کو سونے بلا لی خا
دنوں کو ہمارے حقیقت سے بجر دے
زمانے میں بجمرے بروسے ہیں جو مسلم
یہ مانا کہ اک درہ خاک مقطرہ مقطرہ مقطرہ مقطرہ بیں
یہ مانا کہ اک قطرہ مقطرہ سامی کا صدقہ

مجھے واسطے دینِ احمد کایارب کہ جو ہر کو آگاہ اہمان کر دے

عسري

مثال آین آنگون کی جیرانی نہیں جاتی بہرصورت محبت کی پریشانی نہیں جاتی کداین شکل بھی اب مجھ سیے بہانی نہیں جاتی سراب کے مرسے اسکوں کی طیبانی نہیں جاتی تری درگاہ بیں کیول بات بھی مانی نہیں جاتی بنیں جاتی کسی کی منت رسایا نی بنیں جاتی جوانی اب کہاں لیکن وہی دکر جوانی ہے یہ عالم ہوگیا ہے اللہ اللہ جوش وحشت ہیں دلاسے دے سے بین خود مجھے وہ جوش گریہ ہیں توجہ ہوکھی اے بادشاہ حسن اس دل بر

# سنوادالاکھ میکن برہمی کی مشان باتی ہے تری زیعنی پریشاں کی پریشان نہیں جاتی سنائی مرت اصنائہ دردوالم جوہر سنائیس کس طرح اصنائہ دردوالم جوہر سب خانوشش کی اعجاز سامانی نہیں جاتی

ہمارے دل بہ جوگذری تھیں اس کی خرکوں ہو ہے رہوائی بہت اسان الفت بن گرگبوں ہو رکب جاں بیں نہاں ہو کرھی مجھ سے بے خرکوں ہو مری ہراہ یا رہب ایک آبہ بے انٹرکیوں ہو مجھے یا رہب جہاں بین شکوہ دردد جرگرگیوں ہو ہماری داشائی دردا خر محتقر کیوں ہو

سرمفل غرفر تت سے اپنی کا کھڑکیوں ہو چلے آؤمری آنکھوں ہیں تم پر دن شیس ہو کر مکین خانہ دل ہو مگر نظروں سے بنہاں ہو ہیں ہو اگر اس سنگ دل پر کیا قیامت یہ در دِ دل حقیقت میں دہی دل کا عظیہ ہے سایش کے تھیں شرب تھر کہانی در در بنہاں کی

کوئی اُ وار دیتاہے ہی اب روز وشب جو ہر مخود صح بیری ہے تم اب تک بے خرکیوں ہو

یرکون آباہے یا رب موسم گل می گلتاں سے
مجھے کس نے صدادی اے جوں کوہ بیابات
رباکردے مجھے میں داب تو کینے زیراں سے
میں دہ برزار ساجل ہوں کوش ہونا ہوں طوفان
کہ جیسے جونک اکھے کوئی اک خواب پرسینات
مذکھرا اے دل مفتظر بجوم یاس دحرماں سے
مجست کا یہ دعوی ہے کہ افر بین رگر مال

بهاری جموعتی ہیں ہرقدم پرسسن جاناں سے قدم ہے ساخت استھے ہیں میرے جانب جحرا بہارا آئی جمن میں لالہ و گل مسکراتے ہیں د بود سے نافداکشتی مری بحر محبت ہیں جمری اسحقیں کھیں کھیں دنیا ہیں اول د کھی جو دنیا کو برمی آنکھیں کھیں دنیا ہیں اول د کھیا جو دنیا کو برمی تورحمت بن لطف فرائے گا اس ل پر بطاہر دہ نسکا و اکر دسے دور ہیں اسپکن برمعراج محبت ہے ہیں از برت کہ اب دہ بھی برمعراج محبت ہے ہیں از برت کہ اب دہ بھی

مرے جذبات افسردہ ہیں جو ہرکی سخن گوئی کبھی کچھ کہدییا تو کہدییا 'شوقِ فرا وال سے

### 319.

صین جمین سے فصل سہانی گذرگئی وہ دن کہ جب تھے دل میں مجرت کے لیے وہ مہد جب جو ان تھی جبری نہ گاہ شوق وہ عہد جب کہ بیری طبیعت جوان بھی امیب رکے جین بیں نرائی بہار تھی راتوں کوسن وعشق کی محفل کی رو نقیس دہ مرجبین وہ لالدرخ و گلع ندار دوست سے ہے مراست باب تھا اک عہد ہے ثبات

بوَبرده دل کی نفس نشانی کهاں گئی یارب مری ده قصل جوانی کهال گئی

#### لسنت

مهکتی ہے بھولوں کی خوشبو ہواسے عجب رنگ صحن گلتاں ہوا ہے پیام مجبت ہوا دے رہی ہے دہ بھولوں کی دلکش دزگیں جوانی جون کیباکہ آئی بہارآج بن یں کہیں رائے بیل ادرکہ یں لاجونتی کوئی بر ہیں پہنے ہے پوسٹاک دھائی

بسنت آرمی ہے نرائی ادا سے چین میں نیب ساز دساماں ہو اسے مت سے مت میں نیب ساز دساماں ہو اسے مت سیم گل تر مزادے رہی ہے دہ ببیل کا منگا مر نغرے موائی منگ مر نغرے موائی منگ کوئی کوئی ہیں جی بسنتی کوئی او عقرائی ، کوئی او عقرائی ، کوئی او عقرائی ، کوئی او عقرائی ، کوئی او عقرائی

غرمن پر زمانہ ہے حسن واواکا نخونہ ہے گلشن میں لطفتِ تعداکا یه عیش وطرب کے نتے ساز دساما ل
وه گذریسے ہوئے دقت یادآرہے ہیں
جمال حبیناں سے ہوتی تھی سٹ کیس
خالی حبیناں سے ہوتی تھی سٹ کیس
خالی خیناں سے ہوتی تھی
منگفنہ عرمن رنگ و بوکا جمین تھا
کرسب لطف حاصل ہیں بے طلایقے
وہ پر نطف صحبت دہ دل جیب آئیں
عجب و مکشی تھی عجب زندگا نی

مرک دول کو رہ رہ کے برماری ہے ہیں مرسے دل کو رہ رہ کے برماریہ ہیں کہ جب نوجوانی کا تھا عہد پر رنگیں بہاروں پہجب آرزوکا جیسن تھا عجب روزوشر سیھے عجب روزوشر سیھے دہ رنگین کھے ، وہ رنگسین راتیں دہ آرگین کھے ، وہ رنگسین راتیں دہ آری بہوئی جوسس پر نوجوائی

مگراب توجوبرخسنرال بے جین بیں دہ بطفت بہاراں کہاں ہے جین بیں

## مرائة برسات

زسیدے موسم و انکشی برت گال
بول پرتمت م و دول پین امنگ
جددهردیکھتے ایک ہمیبل پرڈی
کرسب دھل گیا دل کا گردوعنب ار
بحفائی ہے نظروں نے الفت کیاس جون خبر ہے فصل برسات کی
کر جب کفی مری آرزو کا میسا ب

دکھایا ہے فظرت نے ابین جمال وہ دیکش گھٹا بین دہ موسم کارنگ الحصال برٹیرہ ، ہوا جیسل برٹی وہ کھنڈی ہوا بین دہ دیکشش کھوار موسینانِ عالم نے بدلا لباسس عجب دیکشی ہے جب دیکشی ہے جب دیکشی ہے جب دیکشی میں عجب دیکشی میں اگراب وہ محفل دہ منظر کہاں مگراب وہ محفل دہ منظر کہاں

خوشی کی کسسی بات سسے کیا غرمن مجھے عہد بررسات سے کیا غرمن

تترابكة بكرشكال

كس قدر بنكايم برورسي بولت برزرگال

دل سے رہ رہ کر سکلتی ہے دعائے برنسکال

دیدہ گوہرفشاں سے یا فضائے برشگال ہرزباں بریہ صدائے دلربائے برشگال جا ذب دل ہے بہرصورت ادائے برشگال اہل عالم کوسے انعام ہوائے برشگال حسن وجلوہ کا مرقع ہے فضائے برشگال کردگار لالہ دگل اے فدلئے برشگال ابر وباران کی دل آویزی کا عالم کمیا کہیں آج ہردل ہیں ہے سیل شوق وطوفانِ نشاط وہ تقاطرُ دہ ترشع کرہ لاطم وہ تبیث مستی و کیف وطرب سرشاری و دوق ونشا سبزہ گلزار کی نز بہت ہے بہیا م شباب سبزہ گلزار کی نز بہت ہے بہیا م شباب آمینہ سے تیری رحمت کا یہ فصل درفشاں

چیرو اسے جب کوئی جو ہر فسانہ عیب سے کا میرے ہونوں سے مکل جا اسے اسے برنسکال

## قحط بنكال

آج توہے تحط کے اکتوں سے کتنا دلفگار کررہے ہیں ہے نوا مخاج دورہ ہرطرت وہ زرجیز اور سیراب تھیں صورتہ بنگال ہیں فاقد کشنی ہے کس مت در عیش وعترت دیجھ کرافنت کے بنگا ہے بھی کھی اور میں وعترت دیجھ کرافنت کے بنگا ہے بھی کھی اور میں وی تربی کے اور میں ہوں کوکسی صورت دوا ملتی نہیں ان ہیں سے اکٹر وہ ہیں جو ہیر واسلام ہیں ان ہی سے اکٹر وہ ہیں جو ہیر واسلام ہیں مین ذرا بنگال کی درد آ فری فریا و کو طرفدا کے داسطے اس آ سمانی قہر سے طرفدا کے داسطے اس آ سمانی قہر سے المین وی فری وی دون سے خافل نہوں پڑجواں ایکٹر وہ نے میں سے خافل نہوں پڑجواں ایکٹر وہ نے میں سے خافل نہوں پڑجواں

آه اے بنگال اے قطود مدائب کے شکا اور نساوا کھیں اور فلاس کا ہے آج دورہ ہر طرف وہ نسکا وہ فرین ہو کہ جی سرمہ اور شادا کھیں اس کے جو کہ جی سرمہ اور شادا کھیں اس حد میں نظر سر دیکھ کے بیٹر کے بنگا ہے بی نظر سر دیکھ کے بیٹر شیم عبرت کے بنگا ہے بی نظر سے معدوم ارزاں موت اور آلام ہی ارزاں موت اور آلام ہی آرہی ہیں موت کی فریس مضاف اداد کو آرہی ہیں موت کی فریس مضاف اور تغیر سے فاقد کش بنگال کی احداد ہے واسطے امداد کو فاقد کش بنگال کی احداد ہے واسطے امداد کو فاقد کش بنگال کی احداد ہے واسے فرون گرال فاقد کش بنگال کی احداد ہے واسے فرون گرال

بخوتبراب الشرسة فريادكرى فيا يهية فاقد كش بنگال كى امداد كرنى جاسية



وہ عربی خطرح جین میں استعال کیا گیا۔ اس کی اہم بات یہ ہے کہ تکھنے کے لئے قلم کی بجائے برش استعال کیا گیاہے تو ایک برا ما جینی طراحیۃ ہے اس فن سے ان چینی خوش تولیوں نے فارد اٹھایا جومشف لیسل کھڑ

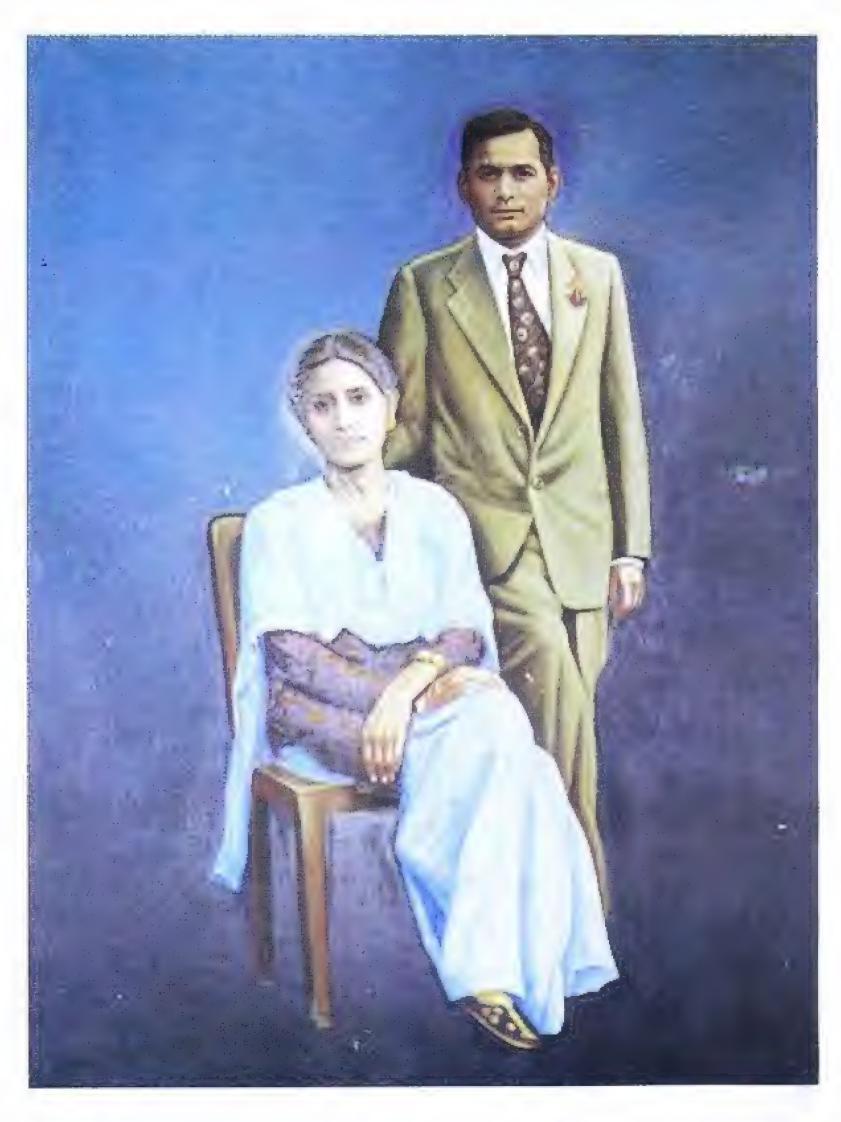

بيكم وحسيدرجميل رضوي

## جيدر على رضوى

حَدرعلى كيم الكت كالله كولون بج شب بدا مو في - النهون في البلا في تعلیم ولوی ظفر حسین امروی و اور آل حن مراد آبادی سے ماصل کی بعطاطی میں منتی دورکا برشاء عثمت على افضلى اور جناب قمر تمرا داً بادى سے استفادہ كيا ہے بكہ ميرس حصرات الني مهنريس مكيا اور مخبر عالم كى كتابت سے والبت رسبے ستے۔ مبوط مسلم إنى اسكول اورگورنمنظ انظركا لج مراحاً بارسے عميل تعليم كے بعد على كدّھ سلے كئے۔ انہوں نے ابتدا ی اور جیل تحقام رکھنے کے لئے شاعری کھی کی اور جیل تخلص منتخب کیا ليكن "نام قاصى سيرحيررعلى رصنوى حبيل"كى بيطوالت النبي شايد ليند منبس آني او خفاً اینانام حدر حسل رصنوی رکھ لیا اور اب اسی نام سے جانے جاتے ہیں۔ ١١ نومير المالي الموقاضى عيدالعلى صاحب عابدكى رحلت كے لعدان كے والد قاصى عابدعلى صاحب بوسركوا خبارى تقاحنول كوليواكرنے كيلئے ان كى صرورت فحسوں سوئی اورام اے اور قانون کی ڈگری مکل نہ کرسکے اور علی گڑھ سے والیسی کے تعدیخے عالم مے سب ایڈ سروکے طور مرکام شروع کر دیا اور تھرسیاست میں بھی بڑا گئے جس کے نتیجہ میں ضلعمرادآبا دسلم لیگ کے وائش مرسی فنظ اور دسی سے منتخب موکرصوبا فی مسلم لیگ كونسل اوي كے ركن اورصوب آل اندا ما ملم ليگ كے ممبر جينے گئے يوال سلميل تنان صدرصوبه مسلم ليگ اورصا حزاده محمود علی خال صدر رومهل کھنڈ مسلم لیگ كوجميل صاحب كى معاطر فنهى اورتدّر بريه اتناا عتما د تقاكه تمين گنج مسلم ليگ كانبوراوارم به مسلم لیگ کی گروہ بندلوں کے سترباب کے لئے انہیں مقرد کیا ۔ خانچ کانیوری زا برسین صاحب اوران کے ترمقابل گروہ اورام دہمیں سیرمعز زحسین نقوی اور فاروقی صاحب ك كشكش كودور كارك صدران مذكوره كاعتماد براور اترسد إدهر خودمراداً با وململيك

میں ایک خلفتار بریا تھا لہذاصوبائی سلم لیگ نے انھیں شہری سلم لیگ کوختم کر کاس کا كنون ومقرركا تاكيال كے حالات مي مدھ سكيں ليكن ابتدائي عبد وجيد كے درميان مي ملك کی تقییم کا مرحله اگیا اورحمل صاحب کو ۱۵ روسمر کی افیار مرح منعقده تا ریخی اجلاس مسلم لیگ يں شركت كرنے كے ليے كڑى جانا بڑا۔ اس اجلاس بي توآل انڈيا مسلم لگ اس طرح تعبیم و گئی کہ مداس کے محداستعیل صاحب توا ل اندیامسلم لیگ کے صدر سو کئے اور سحور ہوا كه پاکستان مسلم میگ كا ایک نیا كا نسخ شوش مرتب سوتاكه بهال پاکستان مهرایگ قائم بهو سے اوراس کارگذاری کی تھیل کے لئے سردار عبدالرب نشتر کو کنونیر مقرر کرد باگیایاب پاکشان مسلم نیگ کے لئے مجوزہ قانون مرتب ہوگیا تواس کا پیلا اجلاس فریڑیا ل کاجی میں تا مُرَاعظم کی زیرمدارت فروری مشکد میں منعقد سواحی میں نام ہی کی تبدیلی کے لئے جميل صاحب نے ايک دين وليوش بيش كيا كيؤ كرده جا بيتے تھے كداب مسلم ليگ نے ايزا معا ما صل کرلیا ہے اس لئے کا نگریس حکومت کو اس طرح ہے ومت ویا کر دیا جائے کہ کسی أئنره شكايت كامر دردازه بندم وحائے اور مبند و پاکسان میں ایک متفقه ساسی نظر ہے ہے تحت حكومتى كارد بارجلية دي ادران دواؤل ممالك بي اتليتول كومكمل تحفظ حاصل بوجلت ان کا ریز ولیوش یہ مقاکداس سیاسی جماعت کانام " یا کستان مسلم لیگٹ کی بجائے یا کستان ستنىل لىگ ركھا مائے اور سونك ماكتان مي سلمان اى طرح اكثرت ميں ہيں حب طرح مندوقوم مندوستان من لهزاتقسيم مندسے قبل قوميت كے نظريہ كے اتحت كا نگرايس جس قانون اورنظربه کے سخت الینے سیاسی اوارہ کو حلاتی تقی دی تمام کے تمام یا ایسے صول اورصنوا بطكوا نياليا حائے بس سے محة جيني كاموتع ختم موجائے اوراس طرح مندون كے سلمان كسى منتقمان حذب كاشكار مونے سے محفوظ ره سكيں۔

اس دریزدلیون کی بروی نے وے موبی کاورا خرکاراس کو ایک تلیل اکتریت کی بناء میشنگ ما حب کا یہ دریزدلیون منظور مو کی بناء میشنگست کا سامنا کرتا ہوا۔ میرا خوال ہے کہ اگر جسکی صاحب کا یہ دریزدلیون منظور مو ما آلة عین مکن تھاکہ دونوں مالک کے تعلقات آفزنیش تا ایں دم اسنے کشیدہ مزرمے جیسے کہ آج تک میں اور کم از کم ان دونوں ملکول کی اقلیت کو برطی صدیک اس صبر آز ما اورمنسقان درد عمل سے نجات مل حاتی جس کا وہ آج تک گو باکتان میں کم دین مبندوتان میں شکارری ہیں۔
جمیل صاحب اس احباس کے لبد مبدد تران والبی سونے کی بجائے باکتان ہی کے بورہ
اور وہ سیاست سے دست کش موکر ارپ سٹ کا عمر سے مئی سے ہائی سا ہا اور کا نمز
الامور، امروز لا مور وکراچ، باکتان آبزرورا ڈھاکہ اور محمد علی نوگرہ کے بنگالی روز نا مہ
انعاف ڈھاکہ کے شعبہ اشتہ ارت کے کراچ نمائندہ کے طور میرکام کرتے رہے اور بالا خوانہوں
انعان ڈھاکہ کے شعبہ اشتہ ارش کمیڈھے نام سے اپنے میز ٹنگ بریس کی بنیاور کھی جو مہنوع

كى طباعت كے سلسلمي ايك نام آورا داره شار مقارمة اب -

ا بنی زندگی می بچھے مے شمارا ورمختلف طبقوں کی نواتن سے ملنے کا اتفاق ہوا میکن بگے جمیل رصنوی جیسی نیک طینت، نیک خصلت اور نیک طبیعت خواتین کم می میری نظرے گزرس مجم جمیل رضوی کا نام تردت جها ب اورده مهارنبور کے معردف الصاری خا ندان کے فروخواج بحرسنين انصارى البكرا يكل المجنيئركي صاحزادى بن يتعليم ولمبترئ اخلاق أورتربت نفنس اس خاغان كااورهنا مجيونا راجيدانصارلون كابكفوما بي بت اورسها ربورس آيا و تقااوراب تقسيملك كے ليد بحر كياہے ۔ اسى خاندان سے مولانا الطان حسين حالى جيے طبيم نوگ میدا موئے جنہوں نے تواب غفات کے متوالے مسلمانوں کو مدارکیا . مبلم حمیل رصوی نے گوکل واس انسوکا ہے مراوآبا دسے انسو ایس کرنے کے بیر 1900ء میں مسلم لو شوری علیگراہ سے اس وقت ہی ۔ اے پاس کیا۔ جب شاید کیا سی ہزار مسلم اط کیوں میں ایک آ دھ لا کی ہی ہائی اسکول پاس کیاکرتی ہوگی ۔ اپنے زمانہ گورنری میں لمبل مبند مسر سروحتی نامیڈونے ایک بار كوكل داس انسوكاليج مراوآ إ د كا دوره كيا توان كواسكول كى كاركردىكى وكلف كم سلسله مى ولان كى طالبات نے ويكر شعبول مي اپنى كارگزاريا لسيني كرنے كے علاوہ مرارتها اور مجن تھى ملك مجن كانے والى لاكيوں ميں سے النبول نے اشارہ كركے ايك لاكى كوائے ياس بلايا اور كہاكم اب صرت تم گاور خانچ اس نے امیا کیا جس سے بلبل مندا تن محظوظ ومسرورموس کہ اسے اے ڈی سی کوبلایا اوراس کے کان میں کھے کہا اوراس ووران اس ارط کی کی تعراف و توصیف کے بعد دوں ری مبندو لوکیوں کواس لاکی سے ترنم اور مبندی زبان کے انفاظ کی صحتِ الفظ کی از

متوج کرتے ہوئے نفیوت کی کہ وہ اس کی تقلید کریں ۔ اور یہ لڑکی ٹروت جہاں تھیں جن کو انہوں نے ایک مسلور کپ عطا کر کے حوصلہ افزائی کی سلامی ایم میں ان کا رشہ استوار مہوا اور تھیر میں میں 19 ہم میں پاکستان جلی آئیں۔

رضوی صاحب اپنی ابتداً اخبارات سے والبتگی اور کھیرا ہے ذاتی پرلس کی تباید
کے بعداس کی ترتی اور کا میانی کے لئے ایک مسلسل عبوہ جہدیں اسنے مشغول رہے کہ اپنے بچی سے بعداس کی ترمیت اور تعلیمی نگہداشت پر وہ توجہ نہ دسے سے جوانہیں و نیا جاہئے تھی اس لئے خانہ واری کی ذمہ دار اور سکے ساتھ ساتھ بیگم دضوی نے یہ کام کھی ایسی توجہ اور انہماک سے انجام ویا کہ آج تک تینوں بیٹے فاران حیدر، وصوان حیدرا ور کا مران حیدرا ور مبئیاں فوزید، یا سمین اور عنبرین مشالی اولاد کے زمرے میں اسے جی میٹرین مشالی اولاد کے زمرے میں استے بی سے بیٹے میٹرے مودب، فرما نبر دار اور دین سے دا جی رکھتے ہی اور میسب بیٹے رصوی کی توجہ کا تم ہ ہے۔

اب بی بھی بی گاکراندام بائے والی ٹروت جہاں دنیا دی عزّت واسمرّام کے کہ سمتھ ساتھ فرائض وارکانِ دنن کی انجام دی میں الیبی سنفرق میں کہ نماز عَنّاء کے لبد بلاناغ قرآن کریم کی کلاوت اوراورا و و وظائف میں تا نماز فجر مشغول رہ کرکسی کمرسیدھی کرنے کے لئے کیٹی ہیں۔

امدا وصا بری

## والبكات

| سفزامه                       | مؤلفه برنير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بياض استاد چيار شيدمراد | آيادى                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| نحم خانه یاوید               | مؤلفه لالدسرى رام دملوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تواريخ الحامد           |                                  |
|                              | مؤلفة قاضى تمبشير على تجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قصائد مدحيه نظاميه      |                                  |
| اج التواريخ                  | مؤتفه مولوي نصرت على دهلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تاريخ صحافت إردو        | مؤلفه امدأ دصابري                |
| ,                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رُو رِح صحافت           | "                                |
| الوارالعاشقين                | مؤلفه عاشق على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الددوكے اخبار نوليس     | 1/                               |
| تلاندة غالب                  | مؤلفه ما لك رام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المحداء كم محامر عرا-   | 1/                               |
| ميرسے زمانہ كى دكى           | and the second s | سبيدان وطنضلع مرادآباد  | 4                                |
| اخبارنولسيول كح حالات        | مولفه منشي محددين فوق تشميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شهيدا بن آزادي          | مرتبيتر في أردولوراد ، د ملي     |
| جام جم                       | مؤلفهوفي امبا پرشاد مرادآبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كلدكستة سحن             | مرتنبة فاضى عبدالعلى عآبدمرادآبا |
| جام جم<br>تذکرہ عرائے جے پور | مؤلفدا حترام الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دسالهم والمحتسر         | 5-14-0 pm                        |
| رموز دروسني عني دُرخِف       | مؤلفه قاضى نورشيدعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اخبار مجرعالم مرادآباد  | ٨ ر صوري م ١٩٠٤ ١٨ ٨             |
| 1 -/ 4                       | مؤلفه ينخ محدمظفر سين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اخيار آزاد الايور       | ۱۳را پریل، ن <u>ع-19</u> یو      |
| مختصرسوا شح عمرى قاضى        | عبدالعلى عآبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رساله زریان، د بلی      | ا پریل م <u>م ۱۹۰</u> ۸ ء        |
| اختر شہنث ہی                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اخبار ذوالقرنين بدايون  | م فروری <del>۱۹۰۹</del> مه       |
|                              | - کرزن گزطی، د ملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٦ رنومبر ف فيه ء       |                                  |

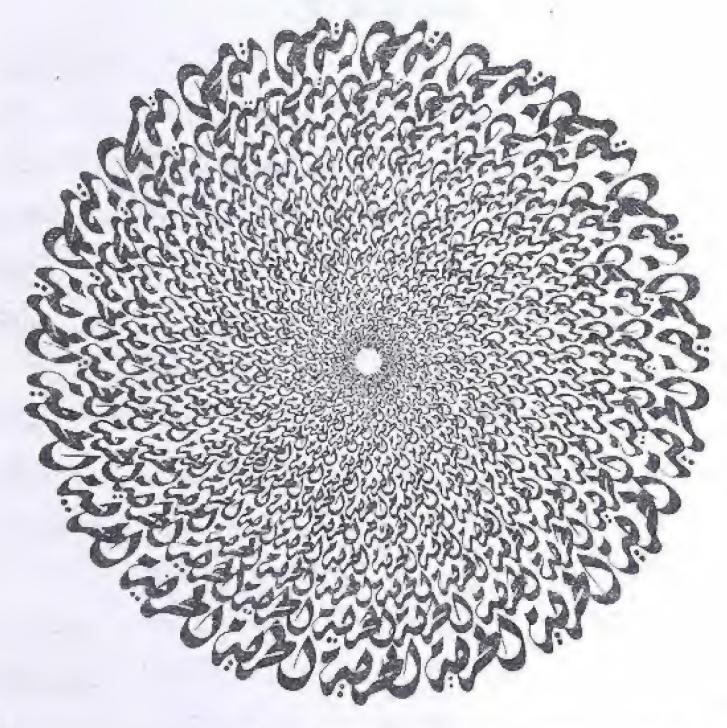

(الحدرمتيه - لفظ المحرمة (آزادی) کی خعنی وجلی کتابت جسنے بچول کی شکل افتياد کرلی ج- لقام حسن المسعود مراکشی توست نولس اتمام عربی خطاطی کے نونے بشکر رکتاب موسوم کمیلی گرا نکع بی و نواستے - فزانسیسی - عربی - بیرس - مطبوعه ۱۸ ۱ دسے لئے گئے

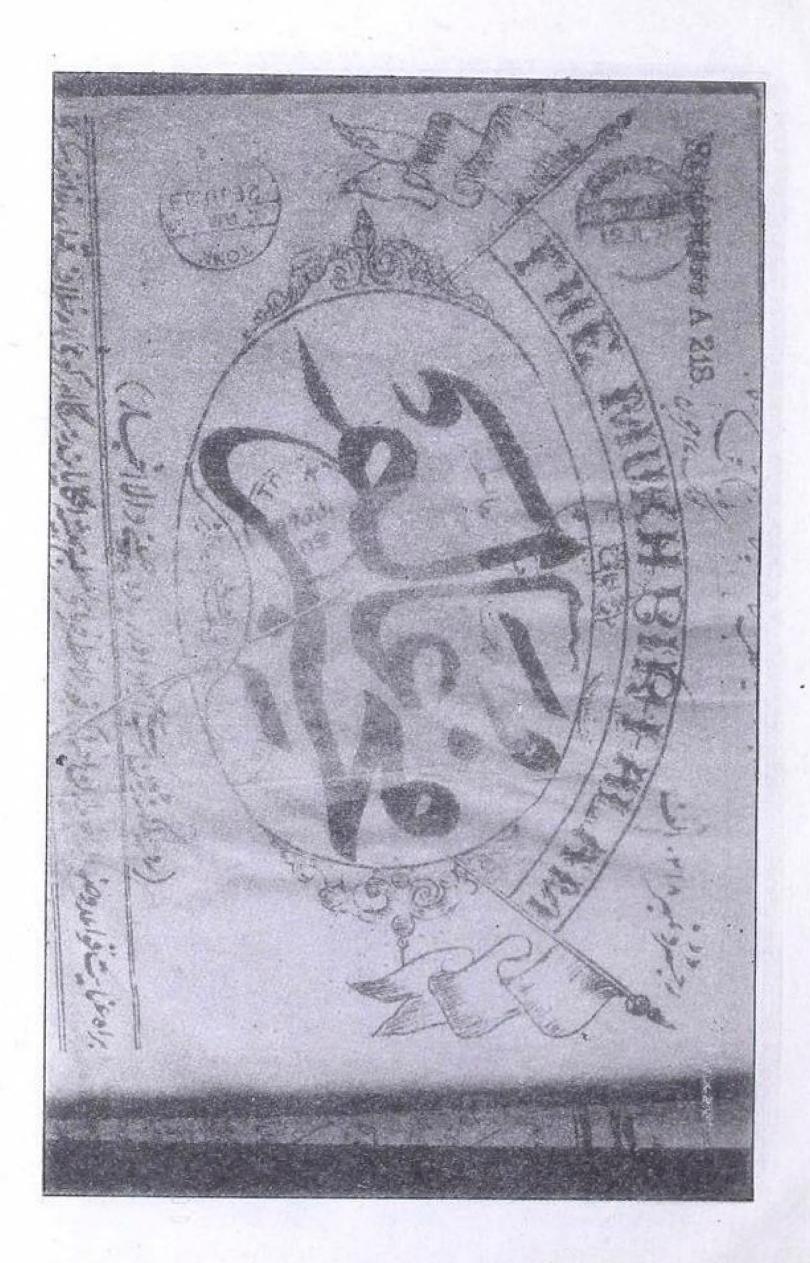

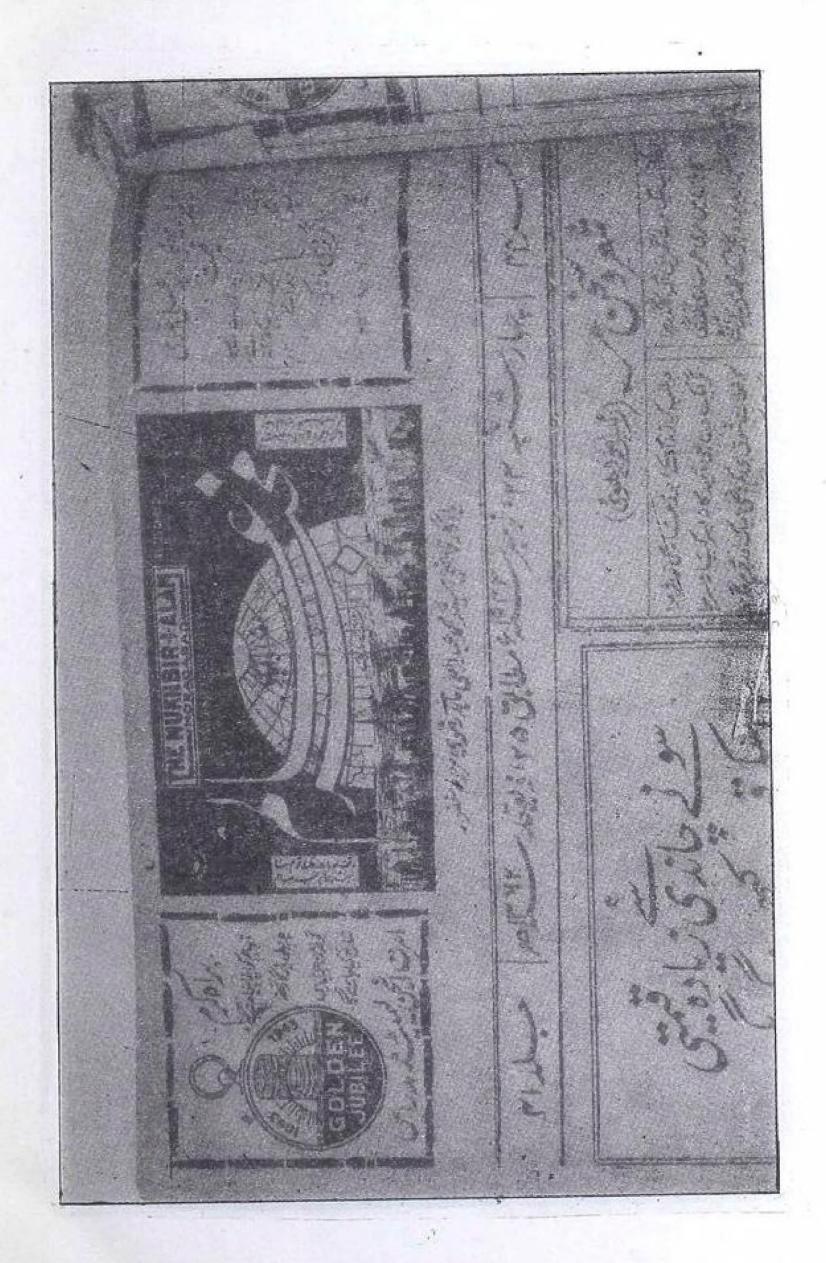

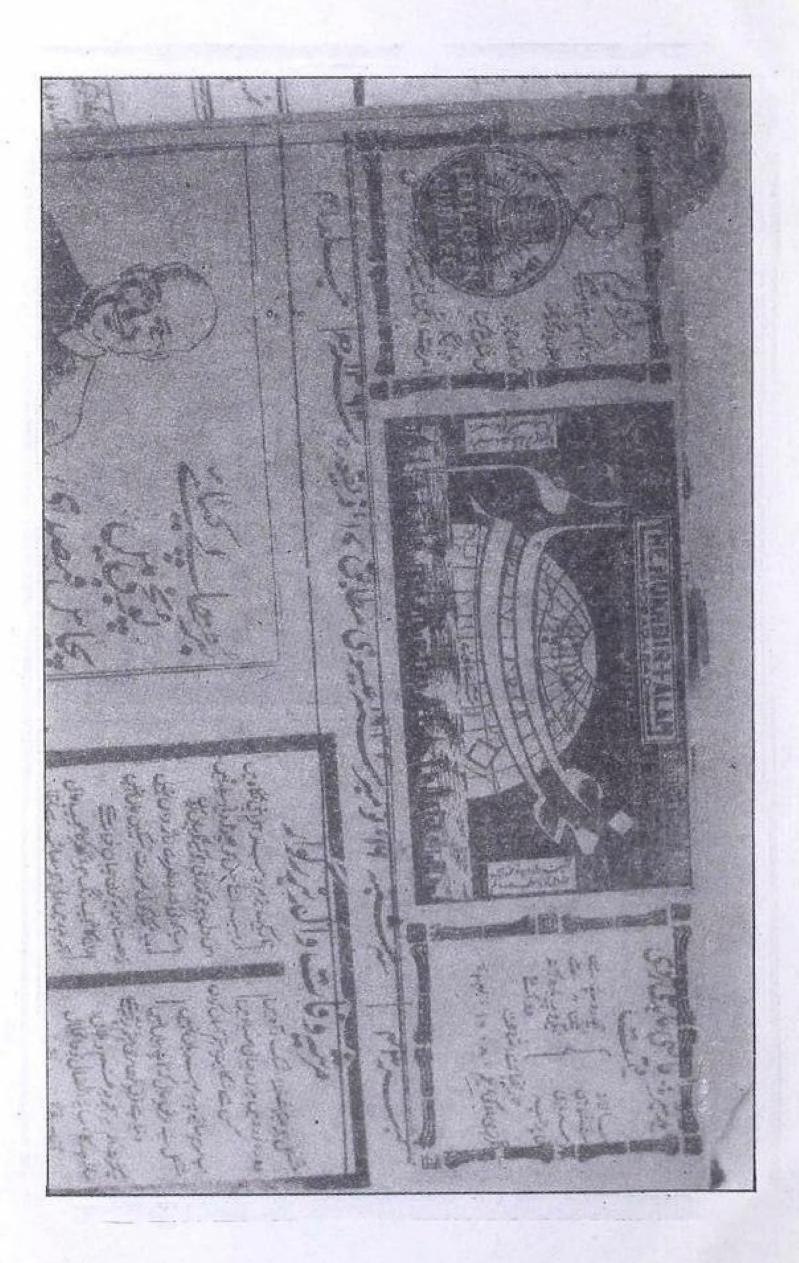



اِنَّاللَّهِ وَإِنَّا اللهِ مَلْحِقُونُ - تركميں تيرطوي صدى بجرى ميں مكھا ہوا كوئى خطاطى كاكتيب تزئين كا بہالونماياں سبے -